# اسلام میں عورت کا عاملی مقام

از مولانا ظفر احمه عثمانی قدس اللد سره

### اسلام میں عورت کاعائلی مقام ازقلم علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ

پاکستان کے قیام کے بعد مختلف سیاسی اور سابھی تبدیلیوں کے ساتھ یہاں مارشل لاء کا نفاذ عمل میں آیا جس کی بھاگ دوڑ جزل ایوب خان کے ہاتھ میں تھی۔ جزل ایوب خان، جو کہ تجدد پسند خیالات کے حامل تھے، کی طرف سے مسلم فیملی لاء آرڈیننس کے تحت خاندانی قوانین میں کئی اہم تبدیلیاں کی گئیں۔ بہتبدیلیاں مذہبی طبقے کے لیے قابل اعتراض تھیں کیونکہ اس آرڈیننس کے کئی پہلو شریعت کے اصولوں سے متصادم تھے۔ اس آرڈیننس پر تنقید کرتے ہوئے مختلف علماء نے اس کی خامیوں کی نشاندہی کی اور شریعت سے متصادم دفعات پر آواز بلند کی۔ دوسری طرف تجدد پسند حلقے اس کی آرڈیننس کے دفاع میں سرگرم ہو گئے اور اس سلسلے میں کئی مقالے اور کتابیں کئی میں ۔ انہی میں سے ایک آرڈیننس کے دفاع میں سرگرم ہو گئے اور اس سلسلے میں کئی مقالے اور کتابیں کئی میا متاز بیگم" سے شائع کتا بچی" عورت کا عائلی مقام" بھی منظر عام پر آیا، جو کہ ایک خاتون کے فرضی نام" ممتاز بیگم" سے شائع

اس کتا بچه کا جواب علامہ ظفر احمر عثانی رحمہ اللہ اور مفتی محمر تقی عثانی صاحب کی طرف سے دیا گیا۔علامہ ظفر احمد عثانی کا جواب ماہنامہ فاران کراچی (شارہ نومبر ۱۹۲۱ء) میں شائع ہوا اور مفتی تقی عثانی صاحب کا جواب ہمارے عائلی مسائل" کے نام سے شائع ہوا۔ ان دونوں حضرات کی تحریرات میں بیانکشاف سامنے آیا کہ ممتاز بیگم" کے نام سے شائع ہونے والا کتا بچہ "عورت کا عائلی مقام" کسی خاتون کی تحریر نہیں تھا بلکہ بیا یک مرد [جناب عمراحمد عثانی] کی تصنیف تھی ، جسے انہوں عائلی مقام "کسی خاتون کی تحریر نہیں تھا بلکہ بیا یک مرد [جناب عمراحمد عثانی] کی تصنیف تھی ، جسے انہوں

نے اپنی اہلیہ کے فرضی نام کے تحت شائع کیا۔ جناب ماہرالقادری (مدیر مجلہ فاران) نے علامہ ظفراحمد عثانی کے جوابی مضمون کے تعارف میں اس معاملے کی مزید وضاحت کی ہے کہ یہ کتاب کسی خاتون نے نہیں بلکہ ایک مرد نے کھی۔

#### علامه ظفراحمه عثانی اپن تحریر کے آغاز میں پیربیان فرماتے ہیں:

[سیدوحید] قیصرصاحب نے ممتاز جہاں بیگم صدیق کا تعارف ایساوا شگاف کیا ہے جس سے میر کھ ڈویژن کے رہنے والوں پر بیحقیقت واضح ہوگئ ہے کہ بیہ کتا بچہ سی عورت کے قلم کا شاہ کا رنہیں بلکہ کوئی مستور ہے اس پر دہ زنگاری میں! اس کتا بچہ کے دیکھنے سے بیحقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اس کا لکھنے والا محض اس وجہ سے کہ اس کی بیوی ایک ایسے رئیس کی نواسی تھی جس کی صبلی اولاد زندہ نہ تھی صرف بھائی بھینیج حیات تھے جن کے سامنے شرعا نواسیوں کو میراث نہیں مل سکتی تھی (ص کے ، ما ہنامہ فاران ، شارہ نومبر ۱۹۲۱ء)

اس کتا ہے کا تعارف تحریر کرنے والے سیدو حید قیصر ندوی در حقیقت علامہ ظفر احمد عثانی کے داماد ہیں۔ انہی کو مخاطب کرتے ہوئے علامہ عثانی نے یہ بات کص ہے کہ کتا بچہ لکھنے والی خاتون ممتاز بیگم نہیں بلکہ کوئی" مستور" ہے۔ یہاں" مستور" سے علامہ عثانی کی مرادان کے اپنے صاحبزاد ہے، عمر احمد عثانی نے عائلی تو انین سے متعلق اپنے نظریات کو اپنی اہلیہ کے فرضی نام "ممتاز بیگم" کے تحت شائع کیا، بجائے اس کے کہ انہیں اپنے نام سے بیش کرتے۔ تا ہم ، مولا ناظفر احمد عثانی نے اس معاطلے کی حقیقت واضح کرتے ہوئے ان کی اس حکمت عملی کو بے نقاب کردیا۔

ا پنتعار فی مضمون میں جناب ماہر القادری (مدیر بمجلہ فاران) یوں رقم طراز ہیں:
حقیقت حال یہ ہے کہ یہ کتاب کسی خاتون کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اسے ایک ڈاڑھی
مونچھوں والے "مرد" نے لکھا ہے جو" فتنہ انکار حدیث" کی صلالت میں مبتلا
ہے۔(ص۲، ماہنامہ فاران، شارہ نومبر ۱۹۲۱ء)

ممتازبیگم کے فرضی نام سے شائع ہونے والی کتا بچے کے جواب میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنے والدمحتر م مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے حکم پرایک کتاب "ہمارے عائلی مسائل" تالیف فرمائی۔ مجلہ البلاغ میں اپنی کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے مفتی صاحب لکھتے ہیں:

میری تیسری با قاعدہ تالیف" ہمارے عائلی مسائل" تھی۔ پیرجزل محمدایوب خان صاحب مرحوم کے اقتدار کا ابتدائی دورتھا۔ انہوں نے "مسلم فیلی لاء" کے نام سے ایک آرڈیٹینس جاری کیا تھاجس میں کئی دفعات شریعت کےخلاف تھیں۔خاص طوریریوتے کی میراث، تعدداز واج اورطلاق وعدت کے مسائل میں اجماع امت کے خلاف موقف اختیار کیا گیا تھا ۔ اس کے بارے میں حضرت والدصاحب رحمۃ الله علیہ نے جنرل ایوب صاحب کوایک خط بھی لکھا تھا جس میں اس قانون کی غلطیاں قرآن وسنت کے دلائل کی روشنی میں بیان فر مائی تھیں ۔حضرت والدصاحب رحمتہ اللہ علیہ کا بیخطہ" عائلی قوانین پرمخضرتبصرہ" کے نام سے شائع ہوا ہے۔ جب علماء کرام کی طرف سے ان قوانین پراحتجاج ہوا، توبعض حلقوں نے حکومتی موقف کے دفاع میں مقالے اور کتابیں کھیں۔ انہی میں سے ایک کتاب" عورت کا عائلی مقام" کے نام سے شائع ہوئی ، کتاب کے مصنف کے طور پرایک خاتون کا نام کھا ہوا تھا، اورمقدمے میں ان کا تعارف کراتے ہوئے پیلکھا تھا کہوہ ایک معروف عالم دین کی

اہلیہ اور برصغیر کے ایک مسلم عالم بزرگ کی بہوہیں۔ تحقیق سے بیا ندازہ ہوا کہ جن خاتون کا اہلیہ اور برصغیر کے ایک مسلم عالم بزرگ کی بہوہیں، اور اس کتاب کی تالیف ان کی اہلیت نام لکھا ہوا ہے، درحقیقت وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، اور اس کتاب کی تالیف ان کی اہلیت سے بالاتر ہے، اور درحقیقت بیان کے شوہر کی تالیف ہے جو ایک عبقری عالم کے صاحب زاد ہونے کو باوجود منکرین حدیث اور بعض متجد دین عصر کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ انہوں نے کسی مصلحت سے بیہ کتاب اپنے بجائے اپنی اہلیہ کے نام سے شائع کی ہے۔ اور چونکہ وہ واقعۃ ایک ذی علم آدمی ہیں، اس لئے ان کی کتاب عام آدمی کے لئے شدید مغالطے پیدا کرسکتی ہے۔ اس لئے حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تھم دیا کہ میں اس کا جواب کھوں۔ (ماہنامہ البلاغ، رمضان، شوال اس ماھ)

جناب عمراحمہ عثانی نے طویل عرصے تک اس معالمے پرخاموشی اختیار کیے رکھی ، تاہم اپنی اہلیہ کے انتقال کے بعد انہوں نے ایک تحریر میں اعتراف کیا کہ" ممتاز بیگم" دراصل ان کی اہلیہ کا قلمی افرضی ] نام تھا۔ اس اعتراف سے مولا نا ظفر احمد عثانی اور مفتی محمد تقی عثانی کی بات کی تصدیق ہوئی۔ جناب عمراحمد عثانی اربی کتاب فقہ القرآن کی ایک جلد کا انتشاب ابنی اہلیہ کے نام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

میں اس ناچیز خدمت کواہلیہ مرحومہ محتر مہ ہریرہ خاتون کے نام سے معنون کرنے کی سعادت حاص کر رہا ہوں۔ مرحومہ بہت ہی نیک اور پارساخاتون تھیں۔ بڑے علمی خانوادہ سے ان کا تعلق تھا۔ وہ حضرت مولا نامحہ لیعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ مدرس اول دار العلوم دیو بندکی پڑیوتی تھیں جو بائی دار العلوم دیو بند حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ہم زلف اور میرے جداعلی شیخ نہال احمد دیو بندی مرحوم کے بہنوئی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ہم زلف اور میرے جداعلی شیخ نہال احمد دیو بندی مرحوم کے بہنوئی

تے۔اور متولی محم جلیل صاحب کا ندھلوی علیہ الرحمہ کی نواسی تھیں جو حضرت مولا نارشیدا حمد گئگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے شاگر دیتھے۔ان ہی نے ان کو تعلیم وتربیت دی اور پرورش فرمائی۔ ان کی ایک تصنیف "عورت کاعائلی مقام" ۲۲ء میں ہدیہ ناظرین کی جا چکی ہے جس نے توقع سے زیادہ خراج تحسین وصول کیا۔ مرحومہ کا اصل نام بریرہ خاتون تھالیکن میں انہیں بیار سے نادہ جرال "کہا کرتا تھا اوروہ کتاب اسی نام سے شائع ہوئی تھی۔ یہی ان کا قلمی نام پڑگیا تھا۔(انتساب فقہ القرآن جلد ۸)

آئندہ کے صفحات میں مدیر فاران جناب ماہرالقادری کی تحریراورعلامہ ظفراحمد عثمانی کامقالہ "اسلام میں عورت کاعائلی مقام" ملاحضہ فرمائیں

مولاناظفرآحد حثاني

## إسلام مين عورت كاعاربي مقام

" عورت کا عائمی ثمقام " ۔۔۔۔ اس نام کی ایک کتاب ۔۔ " فاران" میں تبصرے کے لئے جبی گئے ہے ، یہ کتاب خاتون اکپیٹری ، بہارکا لونی ، جشید روڈ کراچ نے شائع کی جوش پر محترم ممتازجہان بھی صدیقی" کانام مُصنف کی چیئیت سے درج ہوا اس کتاب کا " تعارف جناب سید وحید قیصر نر و کسلے لکھا ہی جس میں ممتازجہاں بیگی کے باہے میں وہ تحریر فرطتے ہیں ؛ ۔ "ممتازجہاں بھی قدیم طرز کی خالص معاشرتی بروہ نضین خاتون ہیں ، دینی علوم وفنون ہر ان کو برٹری آجی دسترس ہے اور مساتھ ہی تھے کا بھی حمدہ سیعہ ہے ، آپ کا تعلق می مرفور پر کے ایک بلند مرتب ت گھولئے سے بھی والی تعارف عالی دہاہے ، یہ گھرانا علی اور کی کا دونوں اعتباد ایت ہے برا ہی نامور ہے ۔۔۔۔ ؛

اس کتاب کو پرفیصف کے بعد وحید قیصر ندھ کی صاحب کو ہم لئے ''محترم ممتازجہاں بچم صدیقی کا پرتہ معلوم کرینے کے خطائھا،' محروج کے جواب بنہیں آیا ، دو بہفتہ کے انتظار کے بعد یا دوغ نی کی کئی ، قیصر صاحب کو کھھا گیا کہ آپٹنے کرکتاب کی معتقد کا پرتہ بندلاسے گریز کہوں کرسے ہیں' یہ آپ کی کیا روش ہو؟ ؟ بہا ہدے ہی دو سرسے خط کے جواب میں عماحیہ موصوحت لے کھا :۔۔

م ما ہر بھائی ! تسلیم ونیاز! ۔۔۔۔۔۔۔ آپ کے دوخط کئے، مگریس بہاں تھاہی نہیں کہ وقت پرآپ کو چواب دیتا ،جواب میں غیر عمولی تاخیر کے لئے معذر سناخواہ ہوں ،جن محترم کا آپہے یش برجهد اک کا صراست کھی کی کوان کا بنتہ نہ بتاؤں اس لئے افسو ہے کھیں اُک محرم کا بھ بتلال نسے قاصر بوں سے
کوئی بتلا قرکہ ہم بت لا میں کیا
"فاملان" یا بندی سے مل رہے ، جس کے لئے شکر گزار ہوں المید ہو کرآ کیا
مزاج بجیر بردگا ۔ فقط والت لام
ا خلاص مند

وحيد فيفسرندوي - يكم اكتوبر الم 194

ایک خاتون تقریبًا دُهای سوخی کی کتاب بھتی پہیں ہجے منظرِعام پر الایاجا تاہیے ،اوران کا اوراُن کے خاندان کا زور شورسے تعاریف کرایا جاتا ہے ،مگرخود تعاریف کیکا ر (نام منہا دے) معشفہ کا پہتر برتا گئے سے گر برز فراتے ہیں ، اوراس ' اخفا'' کی وجہ بربڑا تھے ہم کی کیم صنّعہ کا اصرار ہے کہیں کسی کواُن کا پہتر نہ بہتا وّں !

اس كتاب كصفحه ٢١٥

به کیامعمترید ؟ برگیسی "برُاسرارتعنیف مے ؟ برکس بات کی " پرده واری مے ؟ پر ربی است کی است کی است کا پر درجه واری میں ؟ پر درجارت نظر آئی : -

« کمیں اس وقت اس موضوع پر ن تو با قاعدہ رئیسرچ کرسکی مہوں ت

نخشت اول چوں نہدمعارکج تا ٹریامی دوودلوار کج!

اس کتاب (حورت کاعائلی مقام) پر حضرت مولاناظفر آحد کا کی نے جمعالم بھر فرایا ہی اُس کے لئے ہم صاحب میں مندون کے شکر گزارہیں' الٹرتعالیٰ س حق کوئی کا دار بن میں اُنہیں اجرعطا فوائے گا! پر جمرہ فستل ہے' مُرلّل ہے' اورعا م فہم ہے' اس بھرہ کے کسی جُرنسے اختلاف کیا جا سکتا ہو گرم محد عی طور پر یہ مقالہ کتاب مشلت کا آئید دارا ور انترفقہ کے اصوالی کا برجان ہے، اس بی کتاب انٹر کے ملاوہ عدمیث وفقہ کے دوح و مزاج اور دین کے تعاضوں کو ملح فواہم اور اُمرت کی اس کتاب برایک سجیدہ' عالمانہ اور محققانہ تبصرہ ہے جس میں خشیب الّلی اور دین کی خیرخواہم اور اُمرت کی فلاح و مہبود کا جذبہ کا رفر اِ ہے۔

(م-ق)

خاتون اکیڈی کراچی سے ممتازجہال بیم صدیقی کے نام سے ایک کتا بچر ورست کا عاملی مقام شاتع کیا ہے جس کا تعارف سید

و درقیقر زدوی کے قلم سیسے جس میں موصوف نے کھاہے کہ 'اس موضوع پرجتی کتابیں اب تک میری نظر سے گزری ہمیان سب سے بہترین کتاب ہجے ان کے علاوہ دوسرے لیے لوگ بھی جنسوں نے کتاب وشکت وفقہ کویافائ و بیٹے جا پر میرانا مرکزی اس کتابج سے مغالط میں برمین کئے ہمیں ہر ملتے ہیں کا جواب دینا ناگزیر مہوا سالحقوں ہیں لئے بھی کاس کتا بچہ کے مقیم ہم برمیزا مرکزی اس بہت ت

مقدم را و الى دلائل شرعيجن سے احکام معلوم کتے جائے ہميں جارہيں - ۱۱) کتاب النز (۲) سدت رسول النزم (۳) اجما (۱۲) قياس - كتاب النيسے مراوقرآن كريم ہے جو لقل متوام سے معدا حف اور سيوں ميں محفوظ چلاآر ہائے ، شغب رسول النوس الله على الله على

اجَآهِ سے مرادیجتہدین کا اجاع ہے۔ سب سے زیادہ قری صحاب کا ان کے بعد قابعین کا اور تیج تابعین وغیرہم کا اجاع ہے اورجب کسی مسلمیں سلمن سے پندا قوال منقول ہوں تواس کے معنی برہیں کہ سلمت کا اس پراچاع ہے کہ ان اقوال سے باس جانا باطل کے اس کواجاع مرکب کہاجا تاہیج ۔

ر آبیس، بعض معزل وخیره نے وعویٰ کیاہے کہ اجاع کا تبوت دشوارہے کیونکہ ایک لاکھ صحابہ سے کسی مرکہ کامنقول ہوناآما نہیں ۔ انھوں لئے پیجھا ہوکہ سارے صحابہ جہریقے حتیٰ کہ ماعز آسلی اورغام کر ہے کہ بی مجتہدین میں شارکر لیا گیاج ورزنامیں رجم کئے گئے تھے اورجس صحابی سے بھی ایک ووحدیث یا ایک دومسئے منقول ہوگئے لسے بھی جہرمان لیا گیا۔ ہس بات کا نوم ونا ظامرے علامہ انکہ اگر چہوی املاک کواس طرح تقیم کرکے مہلی وارثوں کو بحروم کردینا بھی گناہ ہے ہمگر قانون کی شرعی مخالفت ہم سے اخراک ورا کرمون انکہ نہائی تک نواسے نواسیوں کو بعد دیتیا تو وہ شرع جائز بلکم وجب اجربہ وتا۔ زیاران) این آم سن فتح القدیری اورعلام ابن القیم نن العلم المفقین پی تصریح کی برکی مجتبدین اورفتها بسی ایرون بیس سے زیادہ بیس مقامی میں خلفا دار لجد اورعبد المترین مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس و زیدین ثابت معافرین جبل مضرت عافر شد رختی الله توالی عنها اور حفرت الله بن مسعود عبد الله بن الدوم تنهور به بن الله بن المورض بن الله بن المورس بن الله به بن الله بن ال

مقدمه ثانتیج اِوگ حدیث کوچت شُرع پنهی مانتے ہی طرح جو فرقے دخوارج معتزلہ اورظام ہی اجاع وقیاس شری کنہیں مانتے اُک کے خلاف کو قادرح اجاع نہیں ماناگیا ۔

مقدمه فالشرج مسئله برصحابه كالمجاع مرجعان واس كمخالفت بعض وفعه كفريه اورج مسئله برتابعين وتبع تابعين كا بعين كا بعاع موجها مواس كمخالفت بعض وفعه كا بعاع موجها مواس كم خالفت فسق بيم مسمير كم فن العام المواسمة ا

مقدم رابعہ جس عابی کانزول وی کے وقت رسول الٹرصلی الٹرعلی سلم کے پاس ہونامعلوم ہے اس کی تغییرہ مرفوع کے حکم می م حکم نی ہے بعنی اس کوتفیررسول میں شارکیا جائے گاجب کہ اس کا تعلق آیت کے مثال نزول سے ہو۔ یا ایس بات سے ہوج رسول لٹرھائی علیہ وسلم ہی سے معلق ہرسکتی ہے اور قبیا س کا اس میں کوئی دخل نہیں (ندریب الرادی صنک ومفدمة الاعلام)

مقدم خامسة مسرم مدريش كوقرن هه ابر وتابعين وتبيع تابعين ميں سرب علماً وفقها تائے قبول كميا مو ويجكم متواتر مس دا حكام القرآن للجمعان ) مس كا الكاربعن دفع كفريج اورفسق سے كسى حال ميں خالى نہيں ۔

منفد مرسا دسترجر مستله نین افس موجود بنه بر آن مین اسحانی مجتب کا قول بحث ہے آس کی وجہ سے قیاس کو ترک کردیا جا گااوراگریہ قول سحاب بی مشہور بہو آمام جواور سب سے اندائیا میں کیے سکوت کیا جد ترجم بر دفقہ ارکے نزدیک یا جاع ہے جس کا مانتا واجب ہےالبہۃ اگرصحابہ بس اتفاق ننہ و ملکہ اختلاف ہم تولیور والے مجتہدین کواختیار ہے کھیں قول کوچاہیں لے لیں لیکن صحاب کے افوال سے باہرجانا اور نتی شق ککا لذاجا سَرَفہ ہیں کیونکہ وہ ہس اجاع مرکب سے باطل مہوجکی ہے -(التوضیح مع المتلوج ۲۶ صطلاً ۔ اعلام الموقعین ج اص<sup>24</sup>)

مقدم سابعهٔ عدید و آن کی شرح جه اور فقه حدیث و قرآن دُونوں کی شرح ہے قیاس مجہدکتا ہے سنست کی مراد کوظا آگر کرتا ہے کوئی نئی ہات پیدا نہیں کرتا فقہا رکے قول القیاس مظہر لام نبست کے بیں معنی ہیں سنست، رسول اوراسُوہ حسنہ کوالگ کرکے قرآن کا مفہوم بچے طور پر بچو کمیں نہیں آسکتا کیوں کہ سنست اوراسُوہ حسد قرآنی احکام کی تعمیل کی اولین اور بھل ترین شکل متی ۔ نیمانہ کے تغییات کے ساتھ ننتے نئے مسائل کے متعلق دینی احکام معلوم کرلئے میں اسرہ رسول ایس بھر کھی ہماری نگاہو سے اوجیل نہیں رہ سکتا کہ یں کہ اسلام مجود نظریہ نہیں بلکہ اپنے ساتھ اکسوہ حسنہ اور سیریت رسول کی مقیس مثال بھی رکھتا ہو تھوں مثال کو بھی وٹرکر مجبود نظریہ ہرزید دعم رکھ با بھر کا کھلوٹا بن مسکتا ہجہ "

مقدمه ثامدنا اب را اجتهاده احتمام ومقيدكا دروازه كفلام البيعلوم قرآن وعلوم حديث واقوال فقهارسابقايت واقعن مورم والمنظور المنظور المنظ

مقدمه تاسع مسأتل شرعيغيرمنصوصه بمياً حضرت صداتي اكراورحفرت عمرض الترعنها اوربقيه خافاء رانتدين كي يسكم واجب بهره درخليف مهول كالإبرائي بكروع را تباع كروان ووكاج ميرب بعد رفليف مهول كالبربي والميرين من بعدى ابى بكروع را تباع كروان ووكاج ميرب بعد رفليف مهول كالبربين في منت كولانه بحير وعنه والميدين كالمنت كولانه بحير من كودانتي وسنة المخلفا الرانشدين المهدين عضواعيها بالمنواجد ميري سنت اويطفاء را بشرين وبهدين كي منت كولانه بحير مسائل في نصوصه بي البنة اجتها وكي تقلم المرسول المنصلى المدعد وتلم كارشا كورون ومهود بي البنة اجتها وكي تقلم المرسول المنصلى المدعد وتلم كارشا كروانت الكااج بهاود وسرول كاجتها وسيمقدم عبد وقال عمرين عبوالعزير رضى الدعنها في خطبة بمحفر من السحا بستنسر والتابعين الاان ماسن رسول المنه صلى المنتوج بي محار والمعلم وصاحباء فهودين وتنتهى الديد والمسواح فا نا ترجم خطب خالم معلى المنتوج المنتوب المنتها في خطبة بمقدم المناه المنتوجة المنتوب المنتها في خطبة بمقدم المناه والمنتوب المنتها كي مقدمة بي المنتوب المنتهات مقدمة بي المنتوب المنتهات مقدمة بي المنتوب المنتهات مقدمة بي المنتوب المنتهات مقدمة بي المنتوب المنتهات مقدمة بي المنتهات من المنتهات من المنتهات المنتهات من المنتهات مقدمة بي المنتهات مقدمة بي المنتهات المنتها المنتهات الم

مقدم عائرہ نطفاء راشدین کے علاوہ دو مرسے امرار وسلاطین و حکام اسلام اگرنا زکے یا بند مہوں شعام السلام کا پولے احترام کرتے ہوں ان کی اطابحت صرف اموران تظامیہ میں لازم ہے امورتشریعیہ بیں ان کودخل فیصے کامی نہیں ان کے کامسط موسے تشریعیہ میں وجوب یا حرمرت پیدا ہوگی۔ امام نووی ہے آباب دفعہ فتوی دیدیا تتفاکداگرامام کسی دن کے روزہ کامکم دیے قان دن روزہ رکھنا واجب ہیں زیمان کرمد ہے مسیعلمائی نے مخالفت کی اور ایسے فتوی کورد کھیا دفیف لمہاری ج ۲ صفحت ) اوراموں انتظامير لمين بمي ان كي اطاعيت وقتى موتى مي جب تك برسر حكومت رہيں كے اطاعت لازم ہے ان كے انتقال المعزو لى كياب اطاعت لازم نرب كالبت اگرلعدمي آنے والاحاكم باامير ووباره وسي حكم في تواس كي اطاعت كي جائے گي – ان اصول کی تمہد کے بعد کتا ہے مذکوہ کا جواب شروع کرتا ہوں وبالسّرالتوفیق سب سے پہلے فلط فیمل کاجواب اس کے مصنعت لے علماری غلط فہمیاں دورکرنے کی کوشش کی مے کہتے ہیں کرسب سے بہای غلط فهی توریجکوس قسم کی اصلاحات کومغریب کی نقالی اور مرعوبیت کا میتجر کولیاجاتا ہے۔ اس کا جواب خوداس کتا بچر ہی کے صنه ا برموج دين جهان حكومت كوشوره و ياكيا بحك" آرفي ننس بي بعض اصطلاحات رومن لاسع متعاريك كريتعال كي كئ بير . حالاتک ان کے مترادی الفاظ فقہ حنفی میں موجود بیں اور لوگ ان سے مانوس ہیں "-جسیکسی قانون میں اسلامی الفاظ کوجھوڑ کررومن لا كالغاظ ستهال كتيجا ميش ككه لامحاله المسكر يرصف والحكويه خيال بيدام وكاكر قانون بنايز الفكيش من احكام أسلام كو اسلامي كتابو سرنبیں بلکہانگریزی کتابوں سے حامل کیا جہا ور واقع بھی اُسکی مطابقت کرتا ہوتو بچھ غلط فہی کیسی ؟ رما یہ کہ پہلے کی میرایٹ کلمستلہ يورب ميں نہيں اورطلاق کامس لديورب سے اسلام سے میں کا جواب طام ہے کہ يورب سے طلاق کامس لہم سے سيکھ کڑھ قيدس ككإن بي وسى صورت كيف لذاختيار كي م اور بوت كي ميراث بي اجاع امت كي مخالفت كي يورب كياس نظريه کی نقالی گئی بچک حکومت کومذہبی مسائل کی تبدیلی کاحق ہے۔ نعدواز دواج کے توقد (MONOGAM Y) کامستاریکی سأسر بوري لياكيا ب قرآن كريم سحرط من توحد كوغلططريقه بهجواكيا بساس كي حقيقت آئنره اوراق مي واضح مواييكي دوسرى غلطافهى يه دکھلائي گئي ہے كمقدر چوده علماركرام كوشكايت محك تعدد دوسرى غلط فهمى اورجواب اندواج كمعاملة بن توجاك ارباب مل وعقد كوبابنديان عائد كريك كى س قدر سخت صنرورت محسوس مونی لیکن قرآن لنے جن برایتول سے صریح الفاظ میں منع کیا ہے ان میں سے کسی کو قانون کے فدلعیر رو كمنه كى النصول لنه كوئى ضرورت محسوس نهير كى ٠٠٠٠ - ١١ كاجواب يه ديا كميا به كه "كسى خاص برائ كے خلاف مركز معل سنهوناس كملة وج جازنهي مع كدوسري برايتول كم خلات معى مركرى ند دكها في جلت دانى مرسوال ير ع كرسب سے سیلے آق برا بیوں کا مٹانا ضروری ہے جن کے وجو دیسے پاکستان کا اسلامی حکومت ہونا مخدوش ہور م سے یا ان کا جن کے وجو وسے پاکستان کی سلا برضرب نہیں براتی؟ بیتیناً سرصاحب عقل بہلی برایوں کے قلع تمع کوترجیج دے کا بہی معتدر چودہ علمات ارشاد فرمایا ہے - ہمسیان ول سے يچام تا الله كار باكستان بينزك بواس كاليي سان بوني چائي كه سرنو واردي محسن كيد كداب بيبال المحريزي حكوميت نهيس بكدار الامي حكوميت يومكراً فنوس بحكميشن كواس كاحماس منهي أست نكل وطلاق بروه بابنديال لكاكر ويورب ميں دائج بي باكستان كالميت کواجاگرنہیں کیابلکہ پورپ سے اور زیادہ قریب کردیا ہی کے بور برے معصوبات اندانوسے کہاگیاہے کہم عوری دورسے گزریے ہیں۔ آئین وقانون سے خروم بی آل لئے ان برا میوں کی روک تقام کی جاری ہے جمتودی متم کی بی جن سے دوسروں برظم ہورہ ہے (انح) كويا فحاشى يعرياني عِصمت فروش يشراب خورى - رشوت ستان بيانى - بيحيائى - بداخلاقى - ان ك نزديك متعدى برايمان نهیں - ان سے کسی پرطلم نہیں ہوتا حالانکریہی وہ اسباب ہیں جن سے چوری - وکیتی ۔ اخوا - بر دہ فروشی - رشوت جیے جرائم ملک میں پہلےسے زیادہ برا مرکا گئے ہیں اور بی پاکستان میں عیسائیوں کو فرج مدر ہے ہیں۔ جیب میں ڈھاکہ میں بھا بہت سی کورٹش اپنے شوہروں کاروناروٹی محقیں کیہا راسا راز پورگھوڑ دوڑ بوئے میں اور زنان بازاری سے پینگیں بڑھانے میں لگا دیاان کون ہا سے کھانے کی فکرہے نہ کیڑے کی . بنگال میں عور نیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ تعدداندواج کا وہاں رواج ہے مگراس کی وجرسے ورو كوده مصبت من مقى جورس كورس كم جيئ اورهمت فروشى كا دو ساعتى -

تيسرى فلطافنى مداخلت فى الدين يعن دين لمي دخل انداز ت كے خيال كور بتلاياكيا تنيسري غلط فهمى اوراس كاجواب اوركباكيا وكيه دوصدس له انترييزى علامى كى يادكارك طور برجام داخون اب تک محونہیں ہوامچراس کا جواب دیا گیا ہے لیکن اب پاکستان بن جا سے بعدا گرمو بودہ سلم حکومت مباحات میں ضرور ماشا اور مضالح کی بنا پراصلاح کی خاطرکو تی با بندی عائدکر تی ہے اس کومداخلت فی الدین منہیں کہاجاسکتا سپھرلکاح اورطلاق اور پرتے کی میران کے مسائل کوم فعت میں دورن گوضت بریا بندی اور قواعد سرایفک کی یا بندی برقیاس کیاگیا ہے۔مصنعت کتا بجرکی ایرای تایخ پرنفانہیں ہں کومعلوم ہوناچا ہیے کعکما کے سلطنت معلیے کے دیمان لمیں بھی سلمان باویشاہوں کی مواضلت فی الدین کوشت نهين كياكيا والبربا دشاه ليذبيح كاقركو بندكرفاجا ومحقا توحضريت مجدوالعث ثاني نشيخ احدس ميمندس رجمته الترعليد يستاس كي مخالفت كجاكم وبيجكا وكومندوستان بمي شعاراسلامى قرايديا ورلين مكتويات ميں بارباراس پر زور دياكراس كم كى خالفت كى جا خاچ تربيح گا وکوجاری کیاجائے مصطفے کمالی پاشالے ترکی ٹیں اورشاہ امان العرضاں سے کابل ہیں متجددانہ نام نہاداصلاحات جاری رہنا چاہرتی علماً لے برا برنحالفت کی اوراس ح گوئ کی پاواش میں بہت سے علمار قنل اور قید مہونے -حکومت شام لے بحور توں کوانتخا ہاے کم حصیّم لینے کاحت دینا چا دا علمائلے ہیں بہت نست احتجاج کیا۔ کیاان کے دماغوں پریھی انگریزی **حک**ومیت کی دوصدیسا لہ غلامی کام واسوار خا حتيقت يشهيك كسلاطين وامراركوانهى مباحات ميس قانرن سازى كااختيا ريب جوامورانتظاميه كمحشم سيميوں امورشرعي لميب بابنبك عامد کرنے کاحق نہیں ملاحظہ ہومقدم عاشرہ بہیں سے س قیاس کی غلطی ہی واضح ہوگی کہ مفتہ میں دودن گوشت بریا بندی لگا اور ٹرلفک کے قواعد کا لوگوں کو یا بند کرنا وغیرہ وغیرہ مداخلت فی الدین نہیں تونکاح وطلاق اور پوتے کی مبراث جیسے مسائل میں ذهل درینامبی دین میں مداخلیت نہیں جواب ظاہرہے کہ وہ امورانتظامیہ کی نتم سے ہیں اور یہ امورتشریعی کی جنس سے ہیں اس لتے قبی<sup>اں</sup> كوثابت كياكميا بحجن كى تشرح بھى ميں مسابخة سابخة كرووں كاكەمصنىف سے كس عبارت سے كمياثا بت كرناچا باہے اوراس مستلہ كي يحجع

(۱) "خلیف یاسلطان سے کہی تانون سازی سے میلوتہی نہیں گی "

چوآب ان کی تانون سازی عمد قاام را انتظامیه تک محدود فقی البته خلفا را شدین مهدیدین صاحب اجتها دیجی بیخه آس ننے وہ امور دینی میں اجتها دکھی تحصر محدود فقی البته خلفا را شدین مهدیدین کے مشورہ پر طیبت تھے ۔
(۲) اس قانون سازی کا جواز اور رعیت براس کی بیروی کا واجب ہونا ۔ کتاب التوسند رسول النوا اور اجاع سے ثابت ہوئ جواب ہی تفعیل کے ساتھ جو دفعہ اول بین بیان کی گئے ۔ اس دفعہ علامی مصنعت کتا بجہ سنست اور اجاع کو جست مان لیا ہے اس کو ذمین نشین کرلیا جائے کیوں کہ آگے جل کرمبرات و شکاح وطلاق کے مسئلہ میں منت اورا جاع دونوں کو بیچیے ڈالدیا اور تھا می تیر تکوں سے کام لیا ہے ۔

رسا بیسیج حدیثوں کمیں موجود ہے کتب لئے میری اطاعت کی اس سے الٹرکی اطاعت کی اور جس سے امیرکی اطاعت کی ہس لئے

میری اطاعت کی "

جواب مراس مین می ایک قبید جس کوحذ مد کردیاگیا ہے وہ یہ کا مرار نماز کے پابند ہوں صحیح مسلم میں حضرت اُم ملم اس

ر شول اللوصلى الشيعه في الم من الم الدير الم المبيد الم يست المريخ والم موسطة المنتى المجيى المبيرة المري مي ال صحابيّة بن عوض كياتوم م النست قتال ندكرين فرايانه يس جب تك وه نماز برطيصته ربين المام نودى اس كى شرح مير ، فراق يهي كفلفا برخروج كرناجا بَرْنه بين جب تك ، وه فواعدا سلام بين تبديل وتغير نذكرين -ج ٢ ه ١٢٥ -

جواب خلفا راشدین مجتهد تحقان کوامورتشریعی بین همی اجتهاد کامی مخاجب کنف موجود نه مواور دوسرول سے انکا اجتها می مین مقدم رکھا جائے گا ملاحظم بومقد سرتاسعہ بقیہ امرار وسلاطین کا اجتها دامورانتظامی کمیں قبول کیا گیاہے جب کہ کی نفلے خلاف ننہ ہو۔ جیسے دفتروں کا تیام وترتیب خراج وصول کرنا قیدخانوں ، جیلوں اور انتظامی کی کمیوں کی تنظیم ویخیرہ (۵) "احکام کا متبدیلی کامی ۔ خلفائے بعض ایسے احکام کی متبدیلی کرہے لمبری بہلوتہی نہیں کی جونصوں سے ثمارت منظ جب تشری سیاست یا مسلمین عامل کی گفتہ القافی میں سیاست یا مسلمین عامل کی مقتمی موقی مثال میں حضرت عراجی کا قبط سالی میں چوروں سے حدیسا قبط کرد بینا شخل خدالقافی کا حصتہ صدفات میں سے مدیسا قبط کرد بینا شخل میں ایک میں کے حصتہ صدفات میں سے ساتھ کرد بینا موقوف کرد بینا شارکیا گیا ہے۔

خلفا ر ارشرون نے احکام شرحی اس میں تبدیلی احکام کی بیں اور دانھوں نے ایساکیا جو شالیں حضرے جھ اس حکام کا حق بھی اور دانھوں نے ایساکیا جو شالیں حضرے جھ اس حکام کی بیان کی گئی ہیں ان ہیں تبدیلی احکام کا خات بھی نہیں ۔ صفرے جھ کا فقط سال ہیں چوروں کے ایساکیا جو شالی سے دوایت کی جیزوں کے علاوہ کیورے ۔ برش ۔ زیور نقدی و خورہ جائیں تو بھت کا گاجا کے خوالے بینے کی چیزوں کے علاوہ کیورے ۔ برش ۔ زیور نقدی و خورہ جائیں تو بھت کا گا جائے ہیں الدر میں الدر علاق میں الدر عالم بھت کا گا جو ایسال ہیں جو دوایت کی بھت کا گاہوں کہ بطاہر وہ مفطر ہوگا۔ العنیر صفحہ کے ذمانہ ہیں با کھتے کا کیوں کہ بطاہر وہ مفطر ہوگا۔ العنیر صفحہ کے ذمانہ ہیں کہ محلات کے ایس کے مسابقا ہی حضرت بھر النظام کی جو دیا جائے گا کیوں کہ بطاہر وہ مفطر ہوگا۔ اور اس کی خات میں کھلانے ہوئے کہ کہ تو اس کے مسابقا ہی صفرت بھر النظام کے حساب کے حساب کی حضرت بھر النظام ہی حضرت بھر النظام کے حساب کی حضرت بھر النظام کے حساب کی حضرت بھر النظام کے حساب کی حضرت بھر النظام کی حساب کی حضرت بھر النظام کے حساب کے حساب کے حساب کی حضرت بھر النظام کے حساب کی حضرت بھر کے حساب کے حساب کے حساب کی حضرت بھر کے حساب کے حساب کی حضرت بھر کے حساب کی حضرت بھر کے حساب کی حضرت بھر کے حساب کے حساب کے حساب کی حساب کے حساب کی حساب کی حساب کی حساب کی حساب کی دور کے حساب کی حساب کے حساب

جبسلمانون کاپورے عرب پرتسلط ہوگیا مکھی نتے ہوگیا اور فیصروکسٹی کی طوف اسلامی فوجیں پیشی قدمی کرنے لگیر تھاب حکومت اسلام کوان مولفۃ القلوب کی کیا ضرورت باتی رہی جن کوکفار فریش سے تور نے کئے دقم دی جاتی ہتی ؟ یہ الیما ہی ہ چیے کہا جائے کہ آبحکل صدقات میں خلاموں کا حصہ نہیں رہا کیونکہ جہادہی نہیں ہورا ہے جو غلاموں کا وجو دہو ہی حضرت عرش کے اس قول کا مطلب ہولیس الیوم مولفۃ کہ آج کل مولفۃ القلوب کا وجو دنہیں رہا ورصحا بھے نے س راجاح واتفاق کیا یہ طلب مہیں کہ ولفۃ القلوب کا وجود ملنے ہوئے ایکے حصہ کوساقط کرد یا کیا ورٹ لازم کے گاکھ بلیف صرف حکم رسول می کونہیں بلکھ آئی

چواب خلفار راشدین کوچپورگردوسرے خلفار سلاطین کے طریعل سیاد نیرالل کیاجر قسم کی فرمنیست کا پر سے داجے ظاہر سے حالابحه درميان ليس يربحبى ظاهركرديا كباييع كالوجه فرمنصور خليغهة لأاده كياتقاكه لوگول كوموطا امام مالك كه امتاع كاحكم دين ليكن أمام مالكسدلذان كومِنع كياكاليسا مذكريس (كيونكرحضرات صحابه مختلعت بمالك مير يبيل ك<u>ترسق</u>ے اور برجكہ كيمسلمانوں لئے ان صحاب كا انترا**ع كيا** جران کے سامنے تقے تولوگوں کوان کے طریقہ برعمل کرنے دوے ہم مقدیہ عاشرہ میں بتلایجے ہیں کہ خلفار داشدین کے بعد دوسر بنطافاً امرا کی اطاعت صرف انتظامی امورییس لازم ہے تشریعی امور میں ان کو دخل بسین کاحق بنہیں نہ اطاعت واجسب - بلکہ امورتشریع پیس مجترين كالتباع كياجائ كاراب أكري مملكت مين أيك بي مجتهد كامذ بهب رائح بهواكثريت اس كى بيروم وتوسلطان كوروى مال ہے کاپنی مملکت، کا قانون عام ہی مجہد کے مذہب ہربنا نے اورآٹر ووسرے انتہ کے مقلدین بھی کا فی تعداد مَیں موج دہوں توانیے لئے جداقاضی مقرر کردیا جلتے چنائج ہم کوتا ہے سے معلق ہے کہ مڑکی سلطنت کے نیمانہ میں اگر دیے حکومت کا سرکاری مذیر ب جنی تھا منگر معروح مين كحه اندرشانعى أورمالكى قصاة بجى موجِّور تخصه اورامل ذمه كصلية تؤقاضى المل ذيمه كامتنقل باسب بهاررح فتاويل موج ذيسح مس سے حکومت وقت کے لئے علی طور براج بہاد کاحق حامل ہوناکس طرح ثابت ہوگیا ؟ پیسٹم ہے کہ اجتہا ری مسائل میں سے کسی مسل میں کس خاص بجہدے قول برعل کرلے کا حاکم وقت محدورے تو وہ تعین موجاتا اوراس بر لحمل کرنا واجب موجا تاہے مگراس كمسلت حاكم وقت كامجتهد بوتايا فقهار وقت سيمشوره كرفاضرورى يحسلطنت ثركى كالمجكتة العدلب علماركى كونسل يضمته كياتها سى طرح فتاوى عالم كيرى بعى علما رأورفقها تدان مدون كيا تفاحنفية لعجهال بركها به كا تضلية قاصى رافع اختلاف ميرومال اس كى بھی تصریح کردی ہے کہ فاصی کے لئے کیا شرائط ہیں۔علام حتیج کے اس کا اقرار کیاہے کی اسلامی حکومت کے والے کا بار مرو تاہے اور وهطريق معاملات مملكت بيس مشوره كرتامي قرآن كريم بيسب وشاوس حقرفي الاحس - وأمس حصر ستُوس كى بلين حسد (ال كامطلب ہے ہے۔ جہاد باربیان کیا گیلہے کامورانتظامیہ میں مشورہ مرادیہے) امام بخار*ی لنے ر*وایت کیاہے کہنی کریم صلی انٹرطیر و الم بھن معاملا

ری) اس کتاب پس اکھلے سے ایک حقیقت ہوک اسلام میں دین اور سیاست کی کوئی شویرت بنہیں ہرمستا جو بدا ہوتا ہے وہ کسی نکسی بہلوسے اپنا تعلق مذہر سب سے بھی رکھنا ہے دصالا)

اس کے جواب میں عف ہے کہ رعجیب مغالط ہے جو عام طورسے زبان زدم وگیا ہے مگر حقیقت سے اکثر لوگ بے خبریں میسلم ہے کہ مسلم ہے کہ ساتھ ہوجا تا ہے مگراس کا یم طلب نہیں کہ مذہب سے تمسام میسلم ہے کہ سرمتل کا یم طلب نہیں کہ مذہب سے تمسام

مسائل کاتعلق بکسال درج کلیے مذہب میں مختا کہ بھا دات رمعا ملات ۔ اخلاق ۔ سیاسیات سرب میں شامل ہیں بمگرکی نہیں ا جانتاک بحقا کراور بحبا دانت واخلاق کا درجہ برطیعا ہولئے اوران کو وجوت لو تعلیم و تربیت کی راہ سے قوم میں رائج کیا جاتا ہو معاملاً وسیاسیات حقوم کیت اور قانون کے ذریعہ رائے کئے جاتے ہیں بھران میں جن امور کے متعلق نصوص اور دینی فیصلے موجود ہیں ان سے باہر جانا جائز نہیں ۔ شی نئی صور آؤں کے متعلق امور تشریعہ میں علما راور فقہا سکے مشورہ سے اور امور انتظامہ میں متجرب کا میمس کے مشر رہ سرقان اور منا ماحال کا اس بر براہ اور شنہ رہ نہیں ور کا فی والت رہر ہے۔

يمى ايكسچنتا موافقر معجوم وخفل مي بينكلف بولاجا تا مع مكراس كي تشريح آجتككي زبان سيسنغ مين نهيس آئي-وقت كے تقاضي ايك مراد توير بركتن بير كرسائنس لنجوترتى كى بيدهندت دحرفت لن جوشكل اختياركم لى بيم من كو ابنائي -ايٹی نجريكائي قائم كري براى براى منعتين -زراحت كے جدبرطريقي اختناركري . آوازسے زيادہ تيزر فقار طبارے بنائ*یں الجنیزنگ آورطس کے لشعیمی چرنر*قیا**ں ہرچکی ہیں ہم**جی انہیں اپنا تبرکا وینیِ نی ایجا دا<u>ت</u> کریں ۔ ایضیات کیمی طبعيات وخيرومي فنكنت انكشافات كري -جديد ترين الحرسان ككارفالة قائم كري وقت كة تقاض كم المن مفهوم ہڑھں حامی ہے س کی ایمیت اور ضرورت سے کوئی انتہا تی احمق ہوگا جوالکا رکھیے گا ۔خلفا رحماسی اندلسیا ورسلاطین اسلام لئے سرزماندس ان تقاضول كوابناياا ورترليف قومول سمان جيزول سع بطه جرط هدكر سي رعلمار دين لي كسي اس كه خلاف احجاج نهيس كيابكك حكومت كى سريرس مي ايك طبقه لاخووان فنون مي حصدليا اورنام پيداكيار ا ورج ناتفيرعمل كي ضرورت سے انکار نہیں کیاجا سکتا ہوں لئے بہضوری نہیں کہ امام ابوجنیغہ اوراسام سالک ورا ام سٹنا فعی اورا مام احد بن عنبل امام بخاری ور مسلم وترميزى عجاوى بيبقى دارقطنى دغيريم سنع بى ال فنون مين مهارت حال كى بواكروه ايساكرت توليقيناعلوم قرآن وحديث وفقرتشنة تحميل ده جانع بس جيے مرواكم أنجنير سائنسدان -مولوى محدث اورمغتى - فقيه نهيں بن سكتا الى طرح مرودى مفتى ومحدث بوكرانجنير- واكرط- مائنسدال منهيس بهوسكناج جركے دا بېركلىے ساختند- وقت كے تِقاضيكا دومرامطلب پر ہوسکتان کہ مان کے دین وعقائد تہذیب وعدان اور ثقافت وسیاست سے سب نام کاتعلق رکھیں نظریاتی اور عملی دونون حيثيث السليط آب كوزما نسكيطية بوسف نظام كم مطابق بدل واليس توكيرسوال يه بوكاك لي تبديلي كن تقاضول كم مطابق مونی چاہتے ؟ مغرب تعظریفہ پر یاروس کے طرز پر ؟ مجرکون کہ سکتا ہے کرآئ جن چلتے ہوئے نظاموں کود پھ کرم اپنے دین تهذيب وتمدن إخلاق وروايات وتابئ كوبدل دين برآماده بموجانين ككاكسى دوسي أتجيرين والبينة نظام على عقول و فحمّ نهر جائے گا ؟ اور جوقوم كنے دن بدلنے والے وقت كے تقاضوں كاسا تفديسے مى كونندگى كى ترتى سجھے كى دوس نبدل تغيريل ابني قوى زندگي كوسلامت يمي مكرسك كي ميريقين ميكرس دوسر مفهوم كوه لوك يمي علط محقة مونكر من كار با برسيح وشام وقت كے تقاصم سر - - - كالفاظ جارى بہتے ہيں - درحقيقت اس دوسر سے مفہوم كوابنا ليكامطلب قومى نودى كەسوالوركچەنئېيى بوسكتالىيى قوم دنياكى قبادىت كاتصوبھى نېدىل كەسكى بىل دەمپرغالىپ اورچلىتے بوتے نظام اورنې ذىپ كى ھانتىرىما بن كرده جان بىچ ، وقت كے تقاضوں كا كمينے ون كا تغيرتبدل اس كى قرى خصوصيات كۈتىم كهكے ركھ ديرا ہے اى كے بادے میں اقبال سے كہا ہے اور سيجے كہاہے : –

. حديي<u>ث ب</u>يخبرا*ن است* بادمان بن نمان باتون سازد توبازمان ستيز

اكبراله آبادى تفرفرايا: -

بور بری بری به کربدلایت زمان نتهی مردوه بین جوزمان کوبدل دیت بین استوملتانی مرومه بین جوزمان کوبدل دیت بین استوملتانی مروم سنے کتن بیجی بات کس خوبی کے ساتھ نظم کی: کی مسلمال کے ترقی جو فرنگ بن کر

ده فرنگی کی ترقی ہے سلماں کی نہیں

امام مالک رحمندالنرطید نے فرمایا ہے: - من اصلاح آخر حذہ استداللما اصلی اولها ( ترجم) سم است کے بچیلوں کی اصلاح ہی داستہ سے مہر کئی جے مسے پہلوں کی اصلاح ہوئی ہے ، ہس بمتہد کے بعدان مسائل کی تحقیق شروع ہوتی ہے ، جن میں مصنف کتا بچرک عائلی محمیق کی خلط تا بست کی ہے اور وہ چاد سکے ہیں (۱) بلتیم پولیے کی ورانش ۲۷) تعدداً زدواج (۳) طلاق ۲۷) اور لکا کی تحر

ينيم پوتے كى وراشت!

مُعنف کتا بچه کوتسلیم بوک فقها راسلام کا پرمطفقه مستله کوا دادا کی موجودگی پیرس پوشک کا باب مرگیا مووه وارش نهیں برقا بلکه اس کے بچا وارش موتے بیں لین دادا کی صلی اولا در کے مسلمے صلی اولا دکی اولاد محروم ہے تدجب یہ فقها کا متفقہ مستلہ ہے تواس کی مخالعنت اجاع کی مخالفت میرجس کی شرعاکوئی گنجائش نہیں میلان خطر ہو! –

(۱) مقدم اولی - رہار کا تمریج تہدین سے اپنے اجتہاد کوکسی حرف آخر قرار نہیں ویا بھوں سے تاکید کی ہے کا گرقراک ومنکت سے ہارے اجتہاد کی خلطی واضح مربط نے توہار سے خیال کوروکر قرار ہ

پوتوں پرجازاً مچراس پر پراخکال کرناکہ میں صورت میں بیک د تنت مخینفت وجاز کا جھ کرنالا زم کے گااورا بام جھاتھ کے ہیں جاب کو کہ وی پھتا من استان کے اعتبارے ایک لفظ دو مختلف معنوں میں متعمل ہوسکتا ہے کہ وربتلانا محض باطل اور لغویے ہام جھاص رازی متونی منتاح کرنی اور کھا دی کی طرح مجتبدین مذہب میں شارکتے گئے میں آیے لوگوں کا ان کے مدا آناجن کو قرآن سجے پرطیعنے اور وہ بھتے اور شعرار عوب کا کلام سجھنے کا سلیقہ منہ پوچز شوخ چنی اور دیدہ دیری کے اور کیا ہے ؟ عربی کامشہور مصرع ہوے علفت تہ تبناوہ ہا باس وار دیری ہوں کا دیا ہے وہ مقال معنوں ۲ طبحت و منتقبت بہناوہ ہاں دا دیرے ہوں کے احتبارے دو مختلف معنوں ۲ طبحت و منتقبت میں سہمال کیا گیا ہی بیاں لفظ صاحب کو لیا یہ میں سہمال کیا گیا ہی بیاں لفظ صاحب کو لیا یا کہ میں سہمال کیا گیا ہی بیاں کو میں میں میں میں میں ہوتے والا ہی میں سہمال کے اعتبارے میں میں میں کو کرورکہنے والا ہی معادل سے میں میں ہوتے داوا کوشامل ہے ابوہم آدم والام حوار بھر باپ کے مجتب میں دولات عرب سے جاہل کے وہ میں ہوتے داوا کیوں ہوتے ہوتے داوا کیوں ہوتے داوا کو میں ہوتے داوا کیوں ہوتھ کیوں ہوتے داور کیوں ہوتے دول کیوں ہوتے داوا کیوں ہوتے ہوتے داوا کیوں ہوتے داوا کیوں ہوتے داوا کیوں ہوتے داوا کیوں ہوتے ہوتے داوا کیوں ہوتے ہوتے داوا کیوں ہوتے داوا کیوں ہوتے ہوتے دول ہوتے ہوتے کیا کہ کیا گیا ہوتے کیا کھوتے ہوتے کیا کہ کو میاتے ہوتے کہ کوتے کیا کھوتے کیا کہ کوتے کیا کہ کوتے کی کوتے کی کوتے کیا کہ کوتے کی کوتے کوتے کیا کہ کوتے کیا کہ کوتے کی کوتے کی کوتے کی کوتے کرنے کی کوتے کرنے کی کوتے کی کوتے

فادان كراجي

وحیت کے مسکر سے محفی الطع لینے تہائی مال کی فلاں فلاں (زید ویج) کی وشش کی گئے ہے کہ اگر کسی نے دوں کہا کہ ہیں نے صبی اور دور میں ہے۔ ان ہیں ہے ایک کو تو صبیت کے مسکر اور دور میں ہے۔ ان ہیں ہے ایک کو وصیت کردی ہے۔ ان ہیں ہے ایک کو وصیت صلی اولا دموج وجہ اور دوسرے کے پوتوں کو وصیت صبی اولا دموج وجہ اور دوسرے کے پوتوں کو وصیت سے صعد دیاجائے گا الح ملتھ ۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر وصیت ایک شخص ہی کی اولا دیکے لئے ہوا ور اس کے ایک بیٹا ہے اور ایک پوتا دوس کے ایک بیٹا ہے اور ایک پوتا دوس کے ایک بیٹا ہے اور دیا ہے جا کہ میٹ ہیں ہے۔ میٹر سے مفالط دیا گیا ہی و محل نزاع ہی نہیں ؟

انش کے علادہ اگر نفظ اُد لاد مشیقی معنی کی روسے ملی بیٹوں اور پرتوں دو نوٹی شامل ہے توجس پرتے کاباب زندہ ہو،اش کوجی شامل ہے 'ہم کا تقامنا توجیر پر کے بیٹوں کے بھی بوتوں ہوا در دھیوں کے تشانواسے نواسیوں کا ہوال میں حتہ برخواہ ایکے اں باپ زندہ ہوں یا وفات پاگئے ہوں ، حالا کالے مصنعت کہ آریجی جائز نہم سے جھے جمکی وجاس کے سواور کوئی نہیں ہوکئی کا کی ذمرہ ای قرآن وسُنڈت کو مسنح کریے اور ۔۔۔۔ ایکا شرخ کی ہے ، ورزاکہ ہوڑی قرآن کا اتباع کرنا ہوتو مصنعت کی تحقیق کے معابق زندہ بھیٹوں ، زندہ بھیٹوں کی اولاد کو بھی برابر کا حتہ دار بنا داہر مثابی ( فاران ) اس کا جواب یہ ہے کہی موی علم کرجہ لی مرکب کہاجا تاہے یا بھراس کو بچاہل علدفان کہ اجلے کا کہ جان بوج کروام کو مخالط دیا جر وابسے اگر تفاسیر کو دیکھ لیاجا تا تومعلی ہوجا تا کہ ہم آبیت سے جراح پر توں لور نوائسو کی جیریاں حرام ہوتی ہیں ہی طرح اسمر کے نزدیک دصافی مبیروں اور پونوں کی بیویال بھی حرام ہوگئ ہیں توکیاان کو بھی صلی اولا دکہاجائے گا ؟

اس کے بعد عمل اورنقل دونوں کے خلاف یہ دعولی کیا گیاہے کہ درصل وہ کلیہ ہی بھیجے نہیں کہ متونی کسی کا قرب منسبہ رأم مغالط، جو تو وارث بھی ہس کا اقرب جو گا۔ دالخ

اس کواصول کا فرشانہ میں کہتے کیونکہ ابی بیٹی اہل فراتف میں سے سے اگرا یک ہوتونصف کی سختے سے دوہوں تو دوہماتی کئی تئی ہیں ہیں ہے۔ بیٹیاں دوہوں تو بوتی کو محتی نہیں اسکے ایک بیٹی اور ایک اور سے کر مجٹا بوتی کو مصد بن جدے کہ اس کے مسابقہ بوتایا بیٹیاں دوہوں تو بوتی کو کچے نہ شکے کا کیور نہیں کا دو تہاتی ان کو بورا مول چکل ہے البتہ اگر یو تی توجہ بن جدے کہ اس کے مسابقہ بوتایا برخ بوتی ہوتو اہل فراتف کے بعد باقی حصر بنے کہ کوئی کی وقت عصر ہولئے کی بنا پر صحد مل جائے گا مگر جس شخص کو حدیث رسول سے ہی انکا رہواس کی محتل میں یہ بات کیوں کرنے کہ بوتی کہ بوتی ہوئے کہ سابقہ بوتا ہی لئے وارث ہوتا ہے کہ بیٹی نصف یا دو تو مصر بنا دو می متی وار نہیں اور باقی عصب کا حق ہے ۔ اور بوتا عصبہ ہے اور وہ بوتی کو بھی عصبہ بنا دیتا ہے نہ اس کی سے بی ان اور باقی عصبہ بنا وی اس برقیجہ فلم کرتا ہوگی گر بوتا مرجاتے اور اسکا بیٹا ہے سے بی موجود دم وقوا قرب کے ہوتے ہوتے ہی واد نوبیا تصدیحا بالیہ سے بی موجود دم وقوا قرب کے ہوتے ہوتے ہی واد نوبیا تصدیحا بالیہ سے سے می موجود دم وقوا قرب کے ہوتے ہوتے ہی واد نوبیا تصدیحا بالیہ سے می اس کو بی توجہ بالی فرائف کو میں انکا حدید و اس برقیع ہے کہ ہوتے ہوتے ہی واد نوبیا تصدیحا بالیہ سے می اس کو بی توجہ اس کو بی توجہ بالی فرائف کو میں ہیں اور باقی صدید و باقی صدید کی جدید اس کو بی توجہ کہ دیا ہوتے ہیں واد نوبیا تو بی توجہ بالی فرائف میں سے ہوئے کہ بہا ہی فرائف میں نہیں اور بطاحت دیا جائے گاہی کہ بوجہ کہ باب اہل فرائف میں سے ہی کو چھٹا حت بیلے و یا جائے گاہی کہ بی چھسیات میں الاقرب کا الاقرب کے گئیا ہی کہ بوجہ میات میں الاقرب کے گئیا ہی کہ بی جو بیا ہی کہ بوتے ہوتے ہیں الاقرب کے گئیا ہے کہ بوتے ہوتے ہی الاقرب کے گئیا ہی کہ بی تو میات میں الاقرب کے گئیا ہی کو تو کہ الاقرب کو گئیا ہوئیا ہوئیا ہوئیا ہوئیا ہوئیا ہوئیا ہوئیا ہوئیا ہوئیا کہ کو کہ کو الاقرب کے گئیا ہوئیا ہوئیا ہوئیا کہ کو کہ کو کہ کو الاقرب کے گئیا ہوئیا ہو

سے ترکھیے ہوگا؟ (مثلہ) پرمافظ محلاکم معاصب جیراجپوری مروم کے مضمول معجوباً لارث کا حوالے ہے کرمصنف کتا بچہلے اپن بهاندا بهودا دياكه وه جاعت منكرين حديث بيقعلق ركه تابيحس كسرخيل ايك وقت ملي حافظ محمالهم صاحب جبيراجبوري تقع جيعث كودين لي جست نبي ملنتے تقے اور ندا جاع كے قائل تقے ديائى رائے سے صول دين كوبدلنا جاہتے تھے ملت سے متك تك جلما ركے اعتراضات كاجواب الممتم كے خلفات سے ديا گيا ہے كة رأن ميں متوفى كے لئے اقرب ہولنے كى قيد نب وارث كے لئے نہيں - قرآن كي قيرح كعمطابق صلى ببيول اور دو تول يس كونى فرق نهيس يهى وجدب كرجها صلى ينيط كى ببوخسر برحوام ب، توبوت كى بهويجي كى طرح الك ہے ان تام موشکا نیوں کی تغویت مم ظامر کریج ہیں کہ ایک کا اقرب ہونا دوسرے کے اقرب مرد نے کومتلزم ہے اور مدری ہے مقواتر میں اس کو صراحتًا واقع کردیا گیاہے و حلائل ابناء کم میں من اصلا بم سے من سلم مراد ہے کیونکہ اس سے فقط متبنی کی میری کومتنی کونا مقصود مرورند بطورهم مجاز كم اس رضاعى بيغ بوت كى بيوى جى بالاجاع دام م توبيق كابيط كرب مبين مونالازم نهيل تا ايك بيي كم برية بريخ برية بسلة جراحمد بإن مي كمالا قرب فاالا قرب كا قاعده ابل فرائض كسلة نهي بلكم عصبات وغيره كميك بَعِينِي اوريون دونوں ابل فراتفن ميں سے بيں اس لئے بيٹي كا نصعت حصة دے كريد تى كوچيٹا حصة ثلثين كى پحيل كركتے دياگيا ہى سے الاقريب فاالاقرب كےاصول برزدنہيں پر تی ہو ہے اگر دوبیٹیاں ہوں قربِ تی کو کھی نہیں ملے گا کیوں کہ دوبیٹیوں لنے دونتہا تی پولے ك ليا بواب بيشيول ك فريض مي سيكهم باتى نهيس را البية اكراس صورت ميس بوني كم ما تعد بوتا يا برا بيت انجى موجود موتوره قريب تر عصبہ برسے کی وجسے باتی کامستی ہوگا اوراس کی وجسے بوتی میں عصب برجائے کی اورمم بتلاجیح بنیں کریرسبا صول رسول آلٹر <sup>صلی الٹر</sup>علیہ وسلم لے صراحت کے مساتھ بیان فرتے ہیں جن پر فعبار کے اجاع نے قطعیت کی کم پرکیگا دی ہے فتہا <u>نے محض</u> اپنی حقالے يهاصول نبير كلطيه يدمنكرين حديث كم بمى جرآت محكم لميط كم مستقم وتيمي يوت كودادكا افرب بنانا وردنيا كم أنتحوق دصول جھو کتاجا ہتے ہم، حالا بحرجیرت کے ساتھ ریمبی تسلیم کرتے ہیں کربیٹے کی موجود کی بیں پوتوں اور فواسوں کومحروم کرلنے ہیں ہے سايعهى فقرار شركيا وريك زيان مي دمنك

جراس ظلم کی ذمه دارسے صلی سراسرالحا دیمے وہ مانتا ہوکہ سمئلہ میں ساریے ہی فقہا پتفق اور یک زبان ہیں اور ہم بتلا چکے میں کہ ابل اجاع كنيد ديل اجاع كبي بهي كيابكراس متلس تعصير في متواترك ريشي عي اتفاق كمياب فقه يافقها ركوظالم قرار ديناملح لنجرات كرسواا وركيام بهم يعم ومقدم اولامي وافع كردياب كراجاع خود متعل ججت شرعبه بعد والوب مي سكي كوبنا إجاع كاعلم مويان مروه مركز إجاع كورد نهي كريكت بلابعض صورتون مي اجاع كي خالفت كفريها أورض سي توكسي حال خالى نبير - بس فقه يافقها ركوظ الم كهنے واللين ايمان كى تيرمناتے شريعت اسلاميان شام احكام كرم موعدكانام مي جوكتا في مُنتَت وإجماع امت اورقياس مجتهدلي سي ثابت بهيت بيريس فقه، يافقها ركي طرف ظلم كومنسوب كرنا شريعت أسلاميكو ظالم قرار دینا نہیں توا ورکباہے ؟ اگر کس ملکی حکمت یاعلت کسی کی مجمعی نوائے توعلما مختصین سے دریافت کرناجا تیے فاستلوا اهل النكران كنتعر لاتعلمون وجيرًا لترالبالغدمين باب الفرائف ويكد لياجا تاا وركسى مختق سيمجد لمياجا تا تومعلم مروجا تاكه شريعست اسلامييس باب ميرايث كن اصول برمبن م مكرا كهل د فقركو بيرها جاتل من اصول شريعت كويف كى كوشش كى جاتى برين تراجم وتعاسيركا الثاسيدهامطالعه كيك برشخص دبني دخل دينا إورفقها سابقين كيمنه أناجام تلب اناللترواناليه راجون ملان مرای مرای امراد کاطریقم ہیں حومت انہیں اختیار کرسکتی ہے اس براعزاض کیا گیاکہ ان کامطلب ہاکم میں اختیار کرسکتی ہے۔ سے میں کا دختی کی دفتی میں کا کار منتقل کی انتہاں کی دفتی میں کار منتقل کی دفتی کے دفتی کی کی دفتی کی دفتی کی دفتی کی دفتی کی دو که کی دفتی کی کی دفتی کی دفتی کی کی د علماتك فروايا تفاكينتمولكي مالي مرادا وربهبودكي دومري بإعرست صدع معكليرهي بہلے توان بدنھیبوں کیم ورتسلیم کرلو بھر دوہر سے طرلقے وں سے اس محرومی کو دھوتے بھرو دھائے) میں بچھتا ہوں کیاکونی شخص يد دعوى كرسكتا بحركميتيت كے اتام قرابت واريتيمول كوميرات سے حصة مل سكتا ہے؟ اگرجواب تفي ميں بے توجن كوموم كماجائے كار ان بدنیسبول کی محرومی کوسطی وهو با جلتے گا؟ اور اگر جواب اثبات میں ہے تو وہ بتلے کہ ایک میں ہے تیم پوتے نواسے پوسیاں نواسيان بسي هميرا وريتيم محانج بهانجيال اورخاله بعجص كمديتيم بيج اوريجيال بمبي بمي ان سب يتمول كودكس حداب سے ميرايشكا حصه مص کا ؟ ورصل من کومکومست اسلامیہ کے اصول می کی خربہ میں۔ حدیث تھیے موج دہے جس کواصحاب معیاح نے روایت کیا او رم ندمان ميں اُمست نے اِس کوسلیم کیا ہے کہ دمول السُّرصلی السُّرعليہ وسلم لنے فواہمن تولے مالافلوم ثبت ومن تولے گلا اوضیاعا ضلیّ وا 3 سے جو شخص مال جود كرمروا تفرق ترس كے در يزكل اورجو قرض كا بوج يا ضائع بمدن والى دب سها سے قرابت وار) جو راجا تيم وه میری ذمہ داری پربیں اورمیری طرف آئیں ۔

کے لئے اصولِ شریعت میں متبدیلی ادر تحربیت کرکے پتیوں کی مدد نہیں کی جاسکتی ، ان کا قراست دہی ہے جومعت نہ کتا ہے کے ناتاؤخوا ہو کے مشورہ دیا تھا لین جس شخص کے قربی رہت دارہ اجت مند نہوں اور پتیم پو تے پوتیاں ٹواسے نواسیاں بھلنے بھا بخیاں ہے مہار ہوں حکومت ہیں کو تاکید کرنے کے لئے وہیت ہوں حکومت ہیں کو تاکید کرنے کہ تہا تک مال ان ہے سہانے پتیموں کو دیا جائے ۔ اگراس قسم کا قانون بھی بنا دیا جائے توعلما مکوا عمران نہ ہوگا کیوں کہ اپنی کرنے کہ تہا تک مال ان ہے سہانے پتیموں کو دیا جائے ۔ اگراس قسم کا قانون بھی بنا دیا جائے توعلما مکوا عمران اور بور ہے ہے وہی نہ دندگی میں ہرانسان کو اپنی ملکیت اور جائے ہے ۔ اگراس قسم کا قانون بھی بنا دیا جائے توعلما مکوا بھی ہی ہر برحق ہے وہی نہ کہ اللہ محق ہے اور اور در ابست کو ایک ہے ہی کہ اللہ محق ہے اور اور در ابست کو ایک ہے ہی کہ درخوا ست بہتیں کریں کہ جارا دادا یا نا تایا ماموں باوح و دمال دار ہولئے کہ ہا کہ میکر انسست نہیں کرتا دائے بی کے ذمان کے لئے ہارا انتظام کرتا ہے والٹر تعالی اعلم و ہوا تعلیم انسکی درمان کے لئے ہارا انتظام کرتا ہے والٹر تعالی اعلم و ہوا تعلیم انسکی ۔

### نكاح كارجب ريين

نکاح کی حبیری کینروری قراردیاگیلیے - پوپنین کوسلیںِ نکاح رجیٹرارمقررکریں گی اوریہ لیکاح جےبٹرارہی پروھا میں گے أكرنكاح كدن اورشخس يرطعه ست تبريبي ان كواطلاع ديزا اورنكاح كوانيح بان رقب هري كرانا ضروري بهوكا – أكرنكاح كورجره رزكاياكميا توبه قابل مزاجرم موکاس پریتن مهینه کی قیریاا یک مزار روپیچرمان یا دو نوں مزایسَ دی جامیّ گی ۔ اس پرعلما سے جاحراضاً کتے ہیں ان کے جوابات ہمی مصنعت کتا ہے ہے دیتے ہیں مگراس نے اس مبنیا دمی سوال کا جواب بہیں دیا کہ نکاح امور تشریعہ کی تسمیر اور انتظاميهي سينهي بي إور خلفا مجتهدين كرسواد يركم أمرار وحكام كوامور تشريعيه بي فيين كاحق نهي مان كالطاعت لازم ملاحظه مبو مقدمه عاشرو منا - را بر كذ نكاح امور تشريعيه بي سعب آس كى دليل يه بوكه نكاح سنت عبا دست موكده بدرسول الشرصلى الشرطيية والم سنة فرایا ہے جرمیرے دین کوپیندکرے وہ میری سُنّت کا اتباع کرہے اور نکاح میری سُنّت ہے اس کوابولیلی نے روایت کیا ہے اورا س کے ادای تُقهِي دَجِع الزوائدج ٢ صرِّه ٢ الجَجِيج سے روایت ہے جیشخص نکاح کی قدرست دکھتا ہو پیم لیکاح نہ کریے وہ مجسے نہیں اور پیر مُرسِل صنعبے دمجع الزوائک رسول الٹرصلی الٹرطیہ دسلم سے ان مردوں اور بور توں پرلینست کی جیکھتے ہیں کہم نسکاح نہیں کر*یں گے* اس كولهام احديد ابو سريره سے روابيت كيلىب اوراس كى سندحن سے دمجع عبران كے حضوت اس سے روابية كيلىب كررسول ايٹر صلى الشرعليروسلم سنع فراياح بسن نكاح كرلياس سنع نصعت إيمان كوكامل كرليا اب وه باقى نصعة بر الترفيما الي سے وُرتا ليسے دجع الفوا ج اصلاً) اورج چیزنصمنایان کومکل کریے والی جووہ واجب یا سنست موکدہ سے کم بنیں اوراس کا امورتشریعیہ میں واحل ہوتا ظامر سے سخاری میں ہے رسول السّر صلی السّر علم دخروایا میں حور توں سے اکمار کرتا ہوں جرمیری سُنّست سے اعراض كرے وہجم سے نہیں ہے۔ درختاً رمیں تعربے کے کہ شہوت کے وقت نکاح واجب ہے اورحالت احترال میں منت موکدہ ہے جس کے ترکسیے كنابكار بوكاج ٢ صير سر من من ما نكاح مي سهولت كامد نظر كهنا ضرورى من رسول المرصلي المرعلية والمها و اعظال كا بركة اسيره مؤننة د دواه احمدوالحاكم والبيتىءن عائشه رضى الترعنها وصحيالسبيطي في الجامع الصغيرج اصنك سسبسے بوایا برکت ککاح وہ ہے جس میں مؤنری دمشقت) کم ہوۓ بیں جہاں تک۔ ہوسکے نکارچ میں آما ہی اورسہایت کاسِالمان کرناچانتیے ناکہ ہرسلمان برسہونٹ زن<u>اسے بچے سکے نکاح میں ج</u>س قدر دیشواریاں پیدا کی جامیں گی ہی قدرن آکونز قی بوگی عبدالنزاین عباس فراتے ہیں نکاح دکرینے) میں بس چارآ دمیوں کی ضرورت سے آیا۔ وہ جوا پنی لاکی کو اکاح میں دینا آجہ

ایک وه بزنکاح کرتا برواور و گواه داس کوابن ابی شهیدینه صنعت پمی ا وربه چی مین روای*ت کمیا ب*وا واس کی سند کوچی نئلها اس برزیا د فی ک<sup>ل</sup> اورنكاح خوان دحبراد اور دحبرى كولازم كرناا ورجوايسا نزكري مهس كوجيم فراردينا اورمزائے قيد بإجرانه كامستى قرار دينا لكل كو وشواربنان ب اور نکاح کی راه میں وشوار بال بدار کے سے شہوا نی جذبات کی تحریک کے دروازے کھلتے ہیں۔موفق آبن قدام نن فرطتے ہیں ہس میں اختلاف ہوکہ نکاح کے دوگواہ عادل ہوسے استیں یا فاسق گواہ میں کا فی ہیں امام شافعی رحمت الله کے مال عادل به ذا خروری ہے امام الوصنیف کے نز دیک دوفاسقول کِی موجودگی بھی کا بی ہے مرکز دومستورالحال گواہ سب کے نز دیک کافی مرکبونک ککار گا وَں میں بی بروتا ہوا ورمیکل میں ہی اورعام لوگ عدالت شرعیہ کی خفیقت سے واقعت نہیں ہریتے تواسقِ م کی قبودیسے نكاح مين وشوارى وم كى ال لية ظاهري حالت كا ديره اليناكا في معرد ٤ ماس ) آب ك دريجياك دير معاملات مي كوامول كا وقعى طور برعادل مونا ضرورى بم مكر ككاح مي بالانفا ف ظاهرين عادل موناكا في بي تحقيق حال كى صرورت نهي مجى كن تاكه نكاح مين د شوارى نه بوا ورا مام الدهنیفه سے تواس سپولسندی کی برنا پر درو قاستوں کی گوامی سے بھی لکاح کو درست مان لیاہے گوقاحتی کی عدالت میں ان کی شہا دست سے نکاح ٹا بست نہم وسکے مگرصحت نکام کے بعد زناسے ڈیج جلتے گا۔الغرض نکاح ان ستہ ضرور پر میں سے ہے بغيرنظام ميشت قائم نہيں ہوسكتاان كوچہاں تك ہوسكے آسان سے آسان تركرنا چلتيے شريعت بے لكاح اورزناميں فرق كرلئے کیتے۔ کے لتے چند قیدیں نکاح میں برطبعادی ہیں وہی کا تی ہیں ان پر زبارتی کرناکس طرح درست نہیں پٹرغا نکاح خوال کی ضرو رہے ہے ر رجمعری کس دوگرابروں کے سلمنے ہورت یا اس کے ولی اور نہ نکاح کرنے والے مردکا ایجا ہے قبول کا فی ہے ہی بررح بعری فیسکل اضاف كم فليه جا بابندى اور زياونى نهين تواوركياسي ؟ نشريعت لن سهولت لكاح كے لئے فَهركى مقدار بہت كم مقرركى ميرجوفقها، حفیہ کے نزدیک دس درہم (یعنی دوتولہ سامے آکٹی مائنہ چاندی) ہے جس کی فیمت چندروز پہلے نین روہیہ ہی کے قریب على جرآج كل رحمر الفكاح كي فيس مع اورشا فعيرك مزديك كوني مقدار مقرينين زوجين ابني رضامندي سيجتنا جابي قرير کرلیں ولوخا تامن مدید چاہے لوہے کی الگویٹی بھی ہوئی جن فقہا سے کم مہرکی مقداروس درہم بتائی ہے وہ بھی اس کے فرری اواکو واجب بنہیں کہنے بلکہ مہرمعجل اور مُوجِل کا اختیا رہیتے نیں ان تام سہدلتوں کونظرانداز کرکے دجسڑار نکائ خ<del>الی ہے</del> نکاح پرطصوائے یا بعد نکاح کے ہی کے رحبط میں اندراج ک<u>ا</u>لاا وراس کویین روپیرفیس فوری اواکریے کا لزوم سہولت کودشوار<sup>ی ک</sup> بدلنا ہے یا نہیں ؟ کہاجاتا ہوکہ انتظامی مصالح ہے آج بہت سے وہ منصب ضروری بھے جاتے ہیں جن کا شریعت اسلامیہ میں سرے كوئى وجود ہى نہيں اگرانتظامى مسلحت سے نكا ح كے لتے ہى ايك منصب نكاح خوان كا وضع كرديا جلتے ہى ہى كوئى سفرعى قباحت لازمًا نهیں دولئے) میں کہتا ہوں امورانتظامہ یہ کی حدتک صروری منصب قائم کریے کا سلاطین وامرار کواختیارے ل جولیٹر طیکہ واقعی خرور ہو ذخبی نہ مہوج ا ورامورنشریعیمیں ان کو دخل نے پینے کا پاکوئی الیسامنصر کیسے کا ختیار نہیں جس سے مقاصد تشریحیہ فوت مجتے ہوں۔ ہم اوپر وضاحت سے بتلا چکے ہیں کہ باب نکاح میں رج فرڈ لکاح خواں کے تقریسے وہ سہولت تشدویے برل جاتی ہے جو نكاح كالسيدين شريعت كومدنظر باس كالسامنعد بمقريبين كرناجائي كمين صدقف قائم كردينا جانبي جوزما زخلفار والثدين س برابرجالآد كانفا مندوستان مي الحريرن س كونش كارعم بندكيا بحرصب تضاقا كم كرديين سيمتام حاتلى يجاهول كم تعسفيه ى شرغى مورت بىدا موجاتى ب اوروه مى نتيجى قائم مى مى بى جودكان كے باب ميں مطلوب ومقصود ميں إ

### تعددازدواج

اس مشلمی مصنعت کتا بجد سناول نودی کیا ہے کہ قرآ ب کریم میں تعدداز دواج کی صرف ایک جگر اجازت آئی ہے اور وہ سورۃ النسار کی ٹیسری آبیت ہے اور اسکا کی ٹیسری آبیت نہیں رکھتا ، اُسے بار اسلام کی ٹیسری آبیت ہے دوست نہیں رکھتا ، اُسے بار ابارا ناچا ہیے ، کیتن کی بات اور فیر قرآنی محرجے ، بھروی کی کیا ہے کہ بتامی کے معہوم میں نابالغ اور بالغ بیتم لرکھے لاکھیاں بانع اور جوان بلکہ جمر رسیدہ بورہ حوریش سب ہی شامل ہیں میں وض کرتا ہموں کہ کیا ہی ایک آبیت میں یا جمام آبات میں جو بتامی کے متعلق بیں ؟ بہلی صورت میں شخصیص کی ولیل کیا ہی ۔

دوسری صورت میں وابت الیتامی حتے افابلغ المنکاح اور " وبل اساً ۱ ک یکس وا" اس دیوی کی باطل کرد ہے۔ اورآ بیت نسارکا ترجہ ہوں کیاہے اواگریم کواس بات کا احتال موکریم جوان میم لوکیوں اور بیرہ عور توس کے بالسے میں انفیاحث نہکر سکویکے تومذکورہ عور توس سے جریم کو لین دیموککاح کرلود و دوا ورنتین متین اورچارچار عور توں سے "۔

(چۇلىب) اسىيى تىھە ئەمەن ئىرۇقۇل كەكس لەظ كاترچى بىرى ئەسى دىيكىنا چاتىپى كەلگاقى معاشرەلىي يىتىم لەلكىوں اور بىرە غور تون كاكوئى بىچىيدە سوال درىيىش سے يامنېيى ھەھە"

اجواب) پہلے معاشرہ کی قیدکو قرآن سے نابت کروپھرسوال کروا پن طرف سے بلادلیل فرآن میں قیدیں برٹھا کرمعا شرہ کاسوا کھواکر دینا سراسر تحرلیف اور تغییر بالدائے نہیں قواور کیا ہم؟ ڈہ ہار اسلاف مجا بدی تھے تن آسان نہیں سے لئے دور میں میتیم ہو کہا اور بیرہ عور قول کا لا پنے کم سنار موجود تھا۔۔۔۔۔ مگریم ہیں درجہ کے سلمان نہیں رہ ہیں اجازت سے فائرہ نہیں ام اسکے مار کشتہ ہوکر رہ گئے ہیں اس کے جائے اسلاف خاتم ہم جہاد سے کتارہ کشتہ ہوکر رہ گئے ہیں اس کے جائے اسلاف خاتم ہم جہاد سے کتارہ کشتہ ہوکر رہ گئے ہیں اس کے جواب میں گزارش ہے کہ میہاں جی وہی سوال ہی باقی نہیں معاشرہ کا ماکٹر ت بیتا می اور بیرکان کا ذکر ہی کہاں ہو جو طبقہ حدیث کا منظم ہے وہ قرآن میں ہی عرب کی فیدیں برط ھا برط ھا کرا بینا اور سی معاشرہ کا دور کہ کی کو دور کے کہا جائے کہ اور کہ کی اور دور کی کا جازیت قرآن میں صروف ایک ہو گزارہ میں صروف ایک بھی اور دواج کی سے در قرآن میں صروف ایک جو ان خلط ہے ایش کو یہ کہنا چاہیے کہ تعدد از دواج کی سے در قرآن میں صروف ایک جگرائی جو میں صروف ایک جگرائی ہے کہ تعدد از دواج کی سے در قرآن میں صروف ایک جگرائی ہو میں کا میک کو دوال کی میں صروف ایک جگرائی ہوں کو دوال کی میں صروف ایک جگرائی کا میک کو دوال کا خلاص کو ایک کو دوال کا خلائے کہا کہا تھیں کہا ہو کہا تھا کہ کہا ہوئے کہا تھی کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا ہوئے کہا تھی دور کا دواج کی سے دور آن میں صروف ایک میں میں میں صروف ایک میں میں میں میں کو دور کر کو دور کی کا میک کو دور کی کو دور کی کو دور کی کھی دور کر کا دور کی کو دور کی کشتہ کو کر کا کہا کہا کہا گرائی کو دور کو کی کو دور کی کا کہ کو دور کی کھی کے دور کی کھی کو دور کی کا میک کی کھی کو دور کی کا کہا کہ کہا کہا کہ کہا گرائی کی کو دور کی کو دور کی کو کر کی کو دور کی کھی کو دور کی کھی کر کے دور کو کی کو دور کی کھی کی کھی کو کر کی کو دور کی کو دور کو کی کو دور کی کو دور کی کھی کو کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کی کھی کو کو کو کو کو کو کی کھی کو کھی کر کو کو کھی کے کو کھی کی کھی کو کو کو کی کو کو کھی کے کہا کے کہا کہ کو کھی کو کھی کے کہا کو کو کو کو کی کھی کر کو کو کی کو کو کھی کے کہا کہ کو کو کھی کے کہ کو کھی کو کو کو کو کو کھی کی کو کو کو کو کو کو کھی کی کو کو کو کو کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کو کو ک

نكاح كرنوفان خيرهد والامنة اكثر والنساء كاس مت مي الحيّسا وتي بيحس كي بيويال زياده مهول بن كوا والم بخارى ٢ مه ه وغيره سن روايت كيام اوركسي على خضيفت صحابي ابني رائے سے منہيں بيان كريكتا بس لتے يہ حديث موقوف بحكم مرفوع ہے --

ہے روجوں کی کیا ہے کہتم کے مفہد میں نابائے اور بالغیلیم لوٹے انوکیاں اور جوان بلکہ عمر رسیدہ ہیں عوارش سب ہی شامل بھی اور جھا تھی سے ان کی اس ای معلان کے اور جا برین عبد للہ نے کہا ہے گئی ہے۔ وقدروی علی ابن ای طالب وجا برین عبد للہ نے کہا ہے تا ہے ہیں ہے ہیں النہ تعلی النہ تا تعلی النہ تعلی الن

بچر*مُهنّحت کومعلوم ب*وناچاتہیے کاسی تیسری آیت سےا، مجصاص ،ازی سے باب تزویج الصغارقاتم کرکے ناپالغ لڑکیوں کے جازنکا<sup>ح</sup> براستدلال كياج بس كانفسيل آكے آئے كى جداص منے بدلاتل ثابت كيا ہے كہ س آيت كى تغييري صفرت عائشة أور عبدالله بن عباس وض السّرتعالي فنهم كى روايت بي يحي اوراج به حرب معلوم موتلب كيه آيت ان يتم زابانغ المكيون كم بالديمين نازل مونى مقى واليه اولیار کی سکرانی میں حقیں جن مصلے ان اولیوں سے تکل کرلینا جائز مقاا ور وہ عمولی مہریں ان سے نکاح کر لیتے تھے آیت یں ہی سے منع كياكياكر السي حالت مين متم لوكور سي فكل فكروان كرسا تقرانعيات كرو درد دوسرى عورنون سے نكاح كراوج تمهارے القرال نهوں - پیجیاوشرم کوبالتے اس کا ترجہ یوں کہ ہے "اگرتم کواس بات کا احال ہوکہ تم جوان بیتم لوکیوں اور بیوہ ورتوں کے بارے میں انصاف نہ کرسکو کے تومذکورہ عور تول میں سے جوتم کو پیند ہول نکاخ کرلو دانے ، اوراس ترجمہ کواعد لاصیح بتلایا ہے میریں ۔ وہ ایسان میں انصاف نہ کرسکو کے تومذکورہ عور تول میں سے جوتم کو پیند ہول نکاخ کرلو دانے ، اوراس ترجمہ کواعد لاصیح شخص كور بان عربی فیج سے مجیم وا تفنیت ہو وہ آس ترجم كوئر جم كے مد بروے مارے كااولاً س لئے كرس نے ان لانقسطو اسے يتيموں بيواوّں كى خبرگيرى اوركفالت نەم دىسكنا مرادلىياہے (ص<u>ەم) اس ك</u>ونحاوره عرب ميں بے انصافى سے تعبير نهب كياجاسكة اس موت مبراعبارت اس طرح موتى فانتختم ال لتنعهد واالتيامي ووسرب أكرنساء سيذكود عديش مراد بونيس نو فانكحوما طاسبتم منهن فرمايا جاتالفظ اليتامي كي مكت ميرزلانا دوسرالفظ لا تاكياب كارس ب واوريه ايك بي كرلفظ نساء برالد، لام تعريف كاآر بهد والخ عقلمند كواتن مبى خبرنهين كرجع برالف لام سيحبس مااستغراق مرادم والمهم افرادمرادنهين بعق - اگرائيت بي اس كربع وثلث ورباع نهرونا تويى لفظ النساء لامحدود لكاحول كحوازكوثابت كرديتا - اوپرسيليتيون كے حقوق الديكاؤكر رائے كال كاموال ميں كريرن كوان كاموال دين رموديعى بلوغ سيبهان برخرة كية رموا وربالغ موي بران كح دول ان كم ان كم ان كم المي اموال سر .... ليضغراب مال كونه بدلو - براگناه ہے اورظام ہے كەس آيىت ميں يەقىدىنېرىپ كەمعاشرە ميں پنيموں يا بيواؤں كى كشرت مواور دەمغام 9 كالابنحل بيجيده مسكدين كيام وبلك عام يحم بي خواد يتيم دوچار مول باسو دو مويتيمون كے اموال ميں گرو برو كرناكس حال ميں جا ترز نہميں ابنى حقوق ماليكا ذكراس تيسرى آبيت مي الم كلعف اوليا رائيخ التحد تلى كايتيم نابالغ لاكيون سيمعمولى مهر مي لكاح كوليتي إدرامه والمبتظ اس برتنبيه كاكى كاكينتيم لط كيون سي بدانصا فى كااحتال بوك وان كحضوق كامطالب كرين والاول كي سواكونى نهي جوتا اورو افور ہی اس سے نکاح کرد جسمے اور ایسے ہاتھ تلے ہولنے کی وجہ سے پورسے انصاف کی اس کوامیر منہیں) توان سے نکاح نہ کروا ورعور توں میں سے جولبند بهول ان سے نکاح کرلے۔ دکو دو تین میں چارچار تک سمصنعت کتابجسنے *وتریحہ کیا ہے یوبریت کے لحاظ سے غلام ہوسن کے علا*ق اسنين يهيى خوابى ہے كەاس تيسرى آيت كا تعلق ينتيوں كے حقوق ماليسے باتى نہيں رم تنا حالانكه اس سے او بير دوسرى آيت ميل وس اس كم بعدهي أيست لنه ولا توتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله ككد قيامًا ولهن قوهم فيها واكستهم وقو ولهم قولا معم وفا ورما توبلكت واستنوااليتامي حي ا فابلغوالنكام فان آنستم منهم مامشل أفاد فعوا اليعم اموالهم ولاتككوها امس (فا وبلاس أان يكبس وإداني ميرسي صراحة حقق اموال كاذكر بوكبراس تمسرى آبيت كوحنوق اموال سے الگ كيے اپنى خاص حالت پرمحول كرفاكم عاتر يعمي يتم المكان كاليساكوني بيجبيده سوال دربيش موكدان ك خركري اوركغالت كى كوئى صورت ندم وايجاد بنده ك سوااور كميام كالمعراكراس أيت كويعا شره كي خاص حالت پريم ول كياجليئ كا نويتا مى كم باري مين جنني احكام پهال مذكور پي سب كوسى خاص حالت پر محول كرنا بخو کے بیوقونوں کے حوال المین مال نزکروجس کوالٹر سے تمہاری زندگی کے بقاکا ذریعہ بنایا ہے ان میں سے اُن کو کھلاتے پہناتے رہواور انسے اچى بات كيتے رہوا وريتيوں كو دملتے رہويهاں تك كجب وہ نكاح كے قابل ہوجائيں تواگرتم اُن ميں بھر (ا ورسليق) يا ذ،

تواكن كعمال اكتك حوالي كردو، اورتم ال كي مالول كوسروا فه طور برز أم أور

کهاگیا ہے کہ میں اکستا عمی پہتم جوان ار طمیوں اور ہیرہ چورتوں کا تذکرہ ہور ہہے کا گران کے ساتھ (بخبر کی کے کئی اور ج عدل وانصا ف کا سلاک نہ ہوسے تو کھراس کی اجازت وی جاتی ہے کران ٹیم جوان اولیوں اور پیرہ حورتوں ہیں ہے جو ہوں کا باکل فکر ان میں سے دو دوریت بین چارچار لینے لکا حسی ہے آقر و ۴۸۰) ہم بنا ہے ہیں سے بھا ہوا ور پی حضرت عائشہ اور ابن عباس نہیں بہاں حدوث بابلغ چرہے موری ہے اور ہی آئیت کے سیافی وسیافی سے مفہوم ہورہ ہے احکام القرائ جماص رازی میں ہے کہ آگروئی ہے کہ براہ جو ان المنع بھر موری ہے اور بہی آئیت کے سیافی وسیافی سے مفہوم ہورہ ہے احکام القرائ جماص رازی میں ہے کہ آگروئی ہے کہ براہ ہوت ہے دو وجہدے یہ وجی ناطاعہ کی آئیل ہے کہ براہ ہورہ ہے احکام القرائ جماص رازی میں ہے کہ آگروئی ہے کہ براہ ہورہ ہے اور کی المناحول کے ایک کے ایک کہ ہورہ ہے اور کی اس کے کہ براہ ہورہ ہے اور کی اس میں ہورہ ہے اور کی اس میں ہورہ ہورہ کی المناحول کے ایک کہ اس میں ہورہ ہورہ ہورہ کے اس میں ہورہ ہورہ ہورہ کی کو اس میں اور بالغ ورت کو برائے ہیں ہورہ ہورہ کے ایک ہورت کے بائر خور توں کے حق میں ہورہ ہورہ کہ ہورہ کی کوانس پراہور اور کے حق میں تاہم ہورہ ہورہ کہ ہورہ کی کوانس پراہور اور کی کوانس پراہورہ کی موانس کی ہورہ کی ہورہ میں ہورہ کی کوانس پراہورہ کے میں ہورہ کے تو کہ کہ ہورہ کی کوانس پراہورہ کی ہورہ کی ہ

ادربيوه عورتين بيوه عورتون كابعى حديث ميس كوتى ذكرنهيس يتاحى ابن حقيقت عرفيه وشرعيه لي ستعال مواسي جواس جكه صرف نابالغ بتيم لوكيون بريصادق آتا مع جدمال دارموتى تقيس اوربا وجددان كىطرف رغبت دبر يشكر مض انيح الموال برقيف جلك كى خاطران سے نكاح كرلياكية عقے مكر از دواجى مراسم ادانہيں كرتے تف اور دان كامناسب مبراداكر تف عقظ امرہ كر يعددت حال اں بیوہ اوریتیم عورتوں کے مسئلہ کاکوئی حل نہیں تھیٰ دہیں کہ چکا ہوں کہ پیہاں معاشرہ کے کس پیجیبیدہ سوال کے حل کا کوتی فرنہیں من پیتموں کوالی نقصان بہنچالئے سے روکنا مقدودہ کے ہیں صورت میں منیتم لوکیوں کومہر کم دیاجا تا تھا اس سے روکا کیا ہے ) صرف پیتموں کوالی نقصان بہنچالئے سے روکنا مقدودہ کے ہیں صورت میں منیتم لوکیوں کومہر کم دیاجا تا تھا اس سے روکا کیا ہے ) اس ك بعد ويوى كيا كياسي كستان مزول كااعتبار نهين جوتاعلما راصول كابيمتفقه فيصله بيح كم العبرة تعميم الالفاظ للخصوص الموس يعنى اعتبا دالغا لا كيعم مكام وتا يخصوى شان نزول كانهي بروياللذايها لاشان نزول كاسها دالينا فوداصول فقه كيمسلمات كي فلاف جهس شأن مزول سي فطع نظركرك فرآن كريم كالعاظ بري وكرنا موكا \_

اس کے جواب میں عرض ہے کہ اصول فقہ کوکس سے پر اور کر ایسی رکھوا ہو توجہ مرکز ایس بے تکی بات نہیں کہ سکتا فتہارکا يمطلب مركزنهي كشان نزول سيقطع نظركرليناجا تزي الكامطلب يرم كالرقر النكاظعام مول توهم كومورونزولك ساتھ خاص ندکیا جائے گابلکہ مورد نرول کے ساتھ دوسر سے افراد کو بھی بھم شامل ہوگا۔ مقدمہ رابعہ بیں ہم لئے بتلادیدہے کرجو صحابی بندمانة مذول وحی رسول السُّرصلی السِّعلديسلم كي صحبت مين موجود مواكروه اس وحي كي تفسير ياشان مزول بيان كري تو من كاقول مديث مرفوع كے حكم ميں ہے ديعن قول رسول التراشار برگا) امام جساف رازى لے بھى اس كى تقديم كى مع فراتے میں کا گرکوئی کے کہ میں آیت کی تفسیریں حضرت عائفہ اور ابن عباس کا کی نفسیر کوسعبد بن جبیر وغیرہ کی تفسیر پر بترجیج كييے دى ؟ الكجواب يسم كه اول توان حضرات كے اقوال ميں كچھ منافات نہيں سب كوجم كمياجا سكتا ہے كھوا بن عباس اورت عائشة فوات بي كآييت بس باليرين نازل جوني ا دريربات وه ابني ولت<u>ت سر</u>نهين كه سكت بلك توقيف بي سي يعني رسول دلتر صلی المرعلیہ وسلم سے من کرمی کہ سکتے ہیں بھروہ سب نزول اورواقع بھی بیان کریے بنی س تفہیل سے یہ بات واقع برگی کہ اس آیت گانفیریں صفرت عاکشهٔ اورابن عباس رضی النافیم کی روایت سے سہار البنا ضروری ہے اوراس کوسی طرح بھوڑوا سب جاست اكيونكصحابى شاهد نزول كا قول كم قول رسول يه را يكهناكديكن ال شان نزول سعد بات توكسي طرح بمي ابت نہیں ہوتی کا عام حالات میں جی ایک سے زیادہ شادیاں کی جاسکتی ہیں جب کہ تعدد ازدواج کا حکم ہی شرط کے تقامشروط ہے كمعاشره لين يتيم اوربيوه لاكيون كاكونى مسكام وجود بهوا وراييح ساتق اس كع بغيرعدل وانصاف كاسلوك نه بهوسكتاب وكركوك كو تعدوازدولج کی اجا زت دی جاتے دصلی سعورت کاعائلی مقام کے مصنف کا پدفروانا بنارالفاسد علی الفاسد جے بہاں منم عام میں میم اور بیوه لوکیوں کاکوئی مسلم وجود بروسے پراستارہ ہے بناس برکہ جب انتحے ساتھ کا کے بغیرہ ل وانساف کاسلو ىنهم يسكى ديهال توصرف بيتيول كم مال بين كروبر كريل اوريتيم الميكيون كام بركم كرك ما لى نقصان بنج المنسامنع كياكميا جرج بحرب يلتم دوسرون كادست بحمر سوتا جدان كداموال كوجاميت بن بعي خرد بردكيا جانا تقاا وراج بني تياجاد مهر سي سروكن مقصود ب خواه مخواه معاشم وبين يتيم اور بيره الركيول كاميتله كمراكرلينا اوران سے نكاح كئے بغير إس متله كاحل من يوكنا ايجادبنده ب اوركيم نهي قرآن كم الفاظ برغوركونيت مركزيهم بن نهي آسكتانه أن تك كولى مفسر إوريترج مجعا تغير إلى الخير المراج - آبت كامطلب صاف بوك اكرتم كويتيم الكيون كدسات راس لي كروم تهارى برويش مي بي) ب الغما في كا احمال بهي موتوان سي نكاح كروادر عور تول سامنى بيند كيموانق نكاح كراد رؤ دويتن تين جارجار تك من یک بناکہی آبیدیں کرواورایک معلیہ ہے وہی لفظ وان دھتے ان دیوایک معلی اور آرج ہے شرط کالحاظ کیا جات کا گراالفعا فی کا اندیشہ ہوتو پھر

ایک ہی بہری کرواورایک معلیہ ہے وہی لفظ وان دھتم ان لانقسطوائی البیتا می آجاتا ہے تو آب اس شرط کو باکل ہی لغوا و ہے اشر
فرار میں دی ہیں دھتا ہی بالکل فلط ہے جومطلب آبیت کا حضرت ما کشتا اور این عماس کے بیان و فایل ہے اور ہے انعان کی صورت انصول نے بیان کی ہیں ہوگئی ہیں ہو جو بی سر کرنا گا اس مور کر ہورائے ہے اور کے تبدیل کوئی بیتم اولی اس ہوج بی سر کرنا کا کہا تا جات ہے ہوں کوئی ہیں ہو تو ہی مور انسان کی ہورائے ہیں ہو تو ہی ہورائے ہیں ہو تو ہی ہورائے ہیں ہورائی ہیں ہو تو ہی ہورائی ہیں ہورائی ہیں ہورائی ہورائی

فأدان كراي

آخرميس اس پريجى تنبيبه كرديينا صرورى يت كه اذا فإت السنرط فإن المشروط منطقى قاعده يبخفها ركامسلمه قاعده نهمين سي اكر مصنف كتاب ليناصول فقدكو بطيع كريطا بإنه بوتا توس كومعلق مبوتا كإس مسّله مين فقهار كالختلاف يهرك جسينص مين كوتي حجم شرطيا قيدك ساتق مشروط بامقيد بهوتوشرط باقيدك فوت بهدك سيحكم بمئ ننتنى موجائ كايانهي وحنفيكا مزبب اس باب میں بہتے کہ وج دیشرط کی صورت میں توجم ثابت ہوگا مگر شرط کے فوت مولے سے بیم کا انتقار لازم منہیں قرآن میں ہے واخا ضرابيسدف الدى هن الميس عليكع جناح إن تقعل واص المصالحة وال حفت مان يفتنكم الله ين كفن وا - الورجب تم زمين مين سفكره توتم پرگناه نهیں کہ نازیں قصرگر دواگریم کوکفار کی طرف سے فلتہ کا تدبیثہ جہو۔ اگرانت فا بشیط انتفاج بھی کومستلزم ہوٹا توامن واما ہ كحالت ميں مدا فركة قصرحا تزند مبوتا والانكرالاتغاق والت إن مين جي مسافركوقصرطا تزيا واجب حيرا كيوں كر رسول الترصلي التي عليمسلم لينصحة الدواع ميں قصركيا بحصالانكراس وقبت مكرمين كونئ كا فرنه كقا لجواليمن ولملن كفا اوراسى جكه فانضنتم الآتودلوا فواجه (اوراگرائم كوميويون ميں بے انصافي كاخون توبس ايك بى سے نكاح كرفى نيس أكرانتھا بشرط سے انتقار مشروط كولازم كها جائے ق مطلب يه وكاكت شف كوجند بو دول مير بانصاني كاندليشه نرموس كوايك عورت سے نكاح جائز نهكي بالمايك سے زيادہ ككاح كدين امتي اورفقها راس طرف كتي يهي كراسلام بي عهل حكم تعددار دواج ب ايك نكاح براكتفا ركرنا فاص حالت بي ہےجب دوستین میں عدل نرکرسکے معاصط مہوتف پر مطهری جام صلا ۔ مصنف کتا ہے کے نزویک جواز تعدد اندواج مس شرط کے ساتقمشروط ب كيليمول ببواق كامستله عاشره مين موجود مود اور بغير تعددار دواج كرمل نزم وسي سريد واسل عراق كے كمعاشره ميں يتيوں بيواؤں كامسّله موجود مهيلنا وربغير تعدواز دوائج كے حل سر مسكنے پر قرآن كاكوني لفظ دال نہيں اور فرآن میں اس کا اصا فدخلط ہے دوسراا عراض برہے کہ اس شرط سے یہ کیوں کرلازم آیاک معاشرہ میں ایسامستلہ موجود نہ موتوقع و اندواج حرامهم اس كم لف متقل دليل كى صرورت من آيت كاعكس اس صورت مين مركك وجود شرط كى حالت مين أوتعدد

۳.

ازدواج يقينا جائزيه اكرشرط فوت موتواكيت س كحكم مع ساكت ب اورعل سلعند سعمعلوم موتاب كالمعول لاتعدداردوا بربروات مین عمل کیا ہے خواہ معاشرہ میں بہتم اور بیرہ عور توں کا مسئلہ در پیش مروانہ جو۔ سی کوچ دہ علماسے اس عدوان سے بیان كياتقاكة قرآن جن البيام كوخدليك مقرد كرده أمام اور ببيثوا اورمقتدا قرار دبيتا ب إن يرسي بيشتر تعددا ذدواج برعامل تفخود سرورا نبيار سيدنا محدسلى الترطييسلم كىمتعدد مبيويان تفيس بهرآب كحيجارون خلفار بيشترصحابه اكثرا تمرابل بيبت اوراسلامي تاريخ کے بیشترکابر جن پرسلمانوں کونی ملے بیک وقت متعدوبیو بال کی کھتے تھے ان میں سے کس کسے متعلق آخراہے تا بہت کریں گے کہ ان كوايكسسے ذائد بيويال مكھنے كى سخت صروريت تنى - (اُس كومصنعن كتاب كا اسلامت كى آ يولينا ا ورجذ بات سے كام لينا قرايو پيرًا اوراس كے جواب سي جہاد كى بہت سى آيىتى نقل كرك دھوى كريا مے كجب قوم كاكير يحرص يدرم موكد برابرجهادكر في مواس يكريني الساوقسن بمى آسكتاسي كهس كامعاشره بيتم لوكيول اوربيوه حورتول كيرسوال سيخالى بهجانتهاب دوسٍوسال سيمهضرور البی صورت مال سے دونیار ہیں کہ الٹرکی راہ میں جہاد تو در کنارٹس دنیوی غرض یا ملک گیری کی ہوسک یا فارجنگی کی خوامش کے تحت بھی ہیں جنگ وجدال سے تونی سرو کا رہیں رہائب ہا اسے ہاں وہ مستلہی نہیں جس کے لیے اس کی اجازت دی گئ تتی الخ صناعا اس تطویل لاطائل کا جواب ہاسے بیان سے واضح موج کا ہے کہ آئیت فان صفتم الا تقتسطوفی الیتا کی میں رج ا د کا کوئی ذرکے ۔ سمعاشره لم ميتم الوكيون ادر بيودعور تون كامستله بيلام ولف كوئ تعرف سس أين سے بيلے بھى اور بيجي بھى يتمول كالمول كى حفاظ سنتكاحكم أوران كومِالى نفقدان بينجالئے سے مماً نغت مقصود ہے ہوں تھ كومعاشرہ كى خاص صوبيت حال برمجول كرياب قرآن كے الغاظ سے موافقت كرتا ہے ، عُمَّل سلعن سے - اور اگر تھوٹین دیر کے لئے مان تھی لیاجائے تو كھی میں ترط كے ذركا يەمطلىب نىسى .... مىرتاكە تىرطى نەمونۇ كىم يىسى باقى نىسى سەكاس كەلتے مستقل دلىل كى ضرورت مىسىلىدىن جودە علمار کلم نے وزیرقانون برایک متراض کمیا کھاکہ وہ فرطیے ہیں کانعدد ازدواج بروہ آس لیے با بندیا معامد کرہے ہیں کاکو س اجازیت مسے غلط فائدہ انتخاکرایک سے زائد ہویاں کر کیتے ہمیں اورعدل کی مشرط کو پورانہیں کرتے ۔ اس سلسلہ ہیں ہم معلوم كرناجات بي كيدل كاسوال نكاح مع ببيك بيدام وتلجع بالكاح كع بعد؟ ظام رب كربرموال ايك تعاد مكاح كريك كع بعدي بيدا وناج كرايا شوير لنعدل كياش يأنبس وع نسكا بت قرآن كي روس جائز طور برصرف اس وقت بيداموتي يججب كمشوبري عدل زكبام وأوراس وقدن بس بيوى كوجن كيسا تقعدل بنه مورط موريمطا لبركران كاحت حاصل موتأتجه كه يا تواس كے ساتھ عدل كياجائے يا شوہر مورف ايا۔ بيوى تھے - قرآن كا نام نے كراس كے منشاء كوبوراكرنے كى يشكل قرآن كے کس لفظ یا شا مے سے یا فحوی سے افذک گئی ہے کہ لگاح سے پہلے شوم راپنی موجودہ بیوی کسے رضا من می حاصل کرنے اورا یک بنجابیت کواپنی ، ضرورت كاطمينان دلات دهنا ) اعتراض كاحاصل في كراتيت فانضتم الانعتسطوا في اليتامي مين اوليا كوميتم المكون م كم مهر يمرديا بے رضی کے ساتھ ) نکاح کرینسے روک کرجو دوسری حورتوں سے نکاح کرنے کیا گیاہے ہی میں قرآن سے دوقیدیں لگائی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی ہیندکے موافق حورتوں کا انتخاب کریں (اسی لنے لکا ح سے پہلے متلوح کوکسی طرح دیچھ لیپنا مستحب ہے) ووسرمے پرکرمنکوحہ بچا ں سے نیادہ نہوں س پربہلی ہوی کی بضامندی اور پنچا بہت کے مطمئن کرلنے کی شرط برطرهانا قرآن پر زیادتی ہے ۔ حننیہ کے نرویکے تصوریت خبروا درسے مین نص برزیا دت جائز نہیں قیاس رائے نوکس شارمین ہیں ؟ اس برمصنف کتا بچرکا یہ کہناک ... اعتراض کا حاصل بہ مواکدا منیاطی تدابر افتیار نہیں کی جاسکتیں محم کورم کے ارتکاب سے ہاذر کھنے کی کوشش کرنی چاہیے بھر کرفیوا در السنس وخیرہ کی تألیں مله سجان اللّٰر إكيامنطق بي يعني بوس كمك كيرى اورخار حبِّلي كي توامش بم برمسلط برعائد ان وقدو اندوان جاكز ب ورزنبس -

دے کرکی صفح بھردیتے ہیں۔ محض لغویم م بتلا بیے ہیں کہ اسلام میں توروا زوواج ہی اصل سے ایک بیری برکفا برت کرفاف ص حالات میں ہے جب کہ دو ہویوں میں عدل نکرسکے آس کامقتضا یہ ہے کہ ایک نکاح کرلے والےسے باز پرس کی جاتے کہ وہ ایک بیوی پر کیوں تختات كرتابى تعدداندن برعل كرين والساب از برس كاكونى حق نهيس كيون كدوه المحم برعمل كرم به كونى جُرم نهيس كرم الكربعدس كونى شكابت عدالت مين بيني توبازيرس كاحق بيركيونك ككاح امورتشريعيد عيس مع جن مين دخل دين كاحكام كواس وقت تكحق نبين جب تک کسی جرم کا ارتکاب مزم دمصنف لے حتی مثالیں دی ہیں وہ سب امورانتظامیہ لیں سے متعلق ہیں جن میں دخل دینے کا امار وسلاطین کوافتیار دیا گیام وملاحظم ومقدم عامره رمهرید دعوی کرتے ہوتے کہ ماسے اسلاف مجامد یقے وغیرہ دغیرہ اس لتے ایجے معاشره ميں ميتيم لطكيول اور بيره يحورتوں كامستار ہروقت موجد درہتا مفااُن كوتعد واز وواج كى حرورت بھى اب يرحالت نہيں الخ اسلامی نایج کا مطالع بھی لازم تھا رسول السُّرصلی استُرعليه وسلم کے دس سالہ زمان جہاد میں متین چارسوسے زائد مسلمان شہید نہیں موتے اتن مونتی نرپاکستان کے ایک شہرمیں ایک سال کے اندر ٹرایفک اور ریلوے بہاز وغیرہ کے ماوٹاٹ اورچیجک ۔ ملیر یاٹائی فا دق- بهیعند- سیلاب - اوربجلی کاکرنسٹ لگ، جلینسے ہوتی رہتی ہمی اگریھوٹری دیریکے لئے مان بھی لیاجلتے کہ تعدوا زدواج معاشرہ کی حالت مذکورہ پر موقوف ہے توئی کہنا غلطہ کراب بہ حالت موجود نہیں ہی کے بعد مفتی عبدہ وغیرہ کی تھوارات سے سهاداليناان اوكون كوزيب نهيس ديناج وزوريت كومانت ميس مزاجاع كور يومعنى عب وغيرو لغيركب كهام كعكومت كويرحن حصل ہے کہ تعددا ز دواج پرقانونی پابندی عامدکیے مہلی بیوی کی رضامندی اورپنچا بیت کے اطمینان پرایسے موقو*ے کرہے۔* وهصرف فتوی فیصریم بی کا تعدواز دواج کی اجازت کوهیاشی کے طور برعور آول کے خفوق تلف کرکے استعال کرنا حرام ہے اس فتوتی سے کسی عالم کوچی اخلاف نہیں حدیث صبح میں ہے۔ لعن الترالزواقین والزواقات (الترین مزو کھینے والے مردول اور مزه چھنے والی حور تُوں برلعنت کی ہے) اس کومسّلہ زیر بحت سے کوئی تعلق نہیں۔

### طلاق کے احکام!

كواس سيكيه واسطههي زوجين خوديي بنجابيت بلامين كحا وراكر حكوست كيخطاب بيرتووه فريقين يأكسى ايك كعمرا فعر كع بعد بى بى مقرر كرسكتى بيد نهي دايل آگرة فى بور الم الدير جداص دانتى بس آيت كى ديل يس الحقة بر، كر" س ميس اخلاف بر کراس آئیت کا مخاطب کون ہے سعید بن جبرا ورضحاً کے سے روابت ہے کہ من کامخا طب سلطان ہے جس کی طرف میاں بیری مرافعہ كرين لامنسك) اس سے معاون معلوم بهواکہ مرا فعر<del>سے پہلے</del> مسلطان اس کامخاطب پنہیں ۔ امام جھما<del>ی سے</del> سعیدین جبرکی روایت كواً يُحيل كرسندك ساتق مفسل بيان كياب كرجورت (منوسي) خلع كرنا جانب شوم راس كوسم المراس سع ا درائي تواس کے یاس سونا چھوٹیے کے اس سے بھی باز نرکہتے تومار کرسیدھا کرسے اس سے بھی باز نرکتے تومقدمہ حاکم کے باس لے جلتے اس کے بعدها كم ايك بني شوبرك فاندان سي ايك بني بيرى ك فاندان سي مقرر كريد النج ٢ صلا ) س يد بدكها ل معلوم بهواكم طلاق على بهلے باطلا ق كي بعد شوبرك ذمر يوين كونسل كے جيرين مانائن كونسل كواكلاع دينا فرض بي جي كرفابعثوا كمامن المبركا مخاطب زنجین لیرسے کوئی بھی نہیں بلک خطاب حکام کو آورحکام کو زوجین کے خاہدا نوںسے دویتے ہی وقت مقرر کرمیٹے جسف دونوں یاان میں سے ایک فریق عدالت سے مرافعہ کرسے رحفرات جدوہ علمار کامطلب کھی بہی ہے کہ فران کریم میں جہال میاں بیری کے اختِلا فات رفع کرلنے کی صورت بیان کی گئی ہے وہاں شوہ پرکسی حاکم یا کونسل کواطلاع دینا فرض نہیں کیا گھیا صرف حکام کھٹھ ماكيا جوكرجِب ان سے مرافعه كيا جاتے تو وہ رومين كے كمنير سے أيك أيك بيني مُعْرِيك اصلاح كى كوشش كري كو تى قانوني فيم الله والاال احكام كوبطيصة بموت قطعًا يرمحوس نهيس كرسكتاك يبهال شوم كيحتى طلاق كوكس بنجابيت ياعدالت كرساسن بيش كرلن ادراس كافيصله حاصل كميلغ سيمفيدكيا كميابى (صسسك) اس پرمصنعت كامولانا آذاد كے تعشیری نوٹ سے سہا الینا و وستے كوتيج كإسهارا يحمولا ناآزا ولي آيت وان ختم الاتقت طوا في اليتاعي فانكحوها طاب انحص المنساء كيه ترجمه مين فرما ما تفاكه اورديجو اگرتم نیکائے کرناچا ہور اور تہیں اندلینہ بوکہ پتیم اولیوں کے معاملہ میں انصاف نذکر سکوئے تدرانہیں اپنے ایکاہ میں مزلا قبلکہ جعوريْن تنهاب بينداكين ان سے نكاح كريو ديعى دومرى عراقوں سے نكاح كريو) (الخاصص) وہ ں توكہاگيا تھا كہولا نا آزاد كے ترامه مين جوالفاظ النصول لن بين القوسين بمرهات بين وه توخد ولاناآن ديك بين قرآن كي الفي ظنهين للذا انهبي توجيع وليعيك (صعف) اورتم چرکچداین طرون سے برط ها تے جا و وہ قرآن کے الفاظام اورمولانا آزاد کے تفسیری نوسے بھی قرآن کے الفاظ مي ؟ انسان كوكيدشم وحياكا كعاظ كريم بات كرنا جابتير - به كون كهما م كه زالتي اور بنجا به كاطلاق سركيج تعلق نهي م سوال ي ہے کہ قرآن کے کس لفظ سے تم سے بیر بھاکہ شو سرکو طلاق سے بہلے یا بعد میں یونٹین کونٹل کے حدر یا ثالثی کونٹل یا عدالت کو طلا ديناا ورجيكام كومرافعس بهلاس نوجين كمعاملات مين وظل ديزافض بدع قرآن مين فان عنم شقاق مينها فوايلهك الصحكام أأرتم كوزوجين كدرميان باجى بنفن كاهملم ياظن مو دالئ اورظام بي كريعلم ياظن مرافع كعدبي موسكتلب بهل نهين الموسكتا - ميرتم ين يركهان سے لكا لاكر حكومت كا فرض ب كدوه (مرافع سے بيلے مى) اس معامل ميں مرافعات كرے عُقَلُ مِن الركولوان الماسكة كيونك مرسم من من حكم دكو بيوى كى برجانى كى وجس نفرت مو يا بيوى كوشوم ركي تراب فويى يادنشي بازى كى وجرسے بغض ہوا وروہ ان معاملات كوعلالمت فالتى كونسل كے مداعنے لانا نہيں جاہتے۔ شوہ رخاموننی كے تقا طلاق *سے کہ بیوی کوالگ کردی*نا چا ہتا ہوا ور بیوی مہرمعاً مٹ کرکے خلع کرلینا چا جتی ہے عدالت یا تا لئے کونس کس میں ڈل ڈ والى كون سب ؟ مجرمولانا آزاد كے تعنيري نوش سے توريم فهر جوتا بحرك وه اس آين كامن طسب حكام كونېبى بلك اوليا - خاندان عله بهان وت دُرك معنى بهي بلدا دليسه كمعنى بي بي بالله الله الماسكة بيركيا عاسكما بي علم الله الماسكة الم

لخفتح القديمين

كرمجهة بي -

یبی صرت مولانا حکیم الامت مقانوی دهمته الترعلید نے اپنی تغییر بیان القرآن میں افتیاد فرایا ہے۔ ان کا ترجہ عبارت بین افا مرائد الله کے ساخت ملاحظہ کیا جائے فرائے ہیں "اوراگر (قرائن سے تم او پر والوں کو) ان دو نوں میاں بیوی میں (ایسی کفا کش کا) اندیشہ کھلاق کولیک اس کو وہ باہم مز سلیجا سکیں گے ) ترتم لوگ ایک آدمی جویق فید کرلنے کی لیاقت رکھتا ہو مردیے خاندان سے اورایک آدمی (ایسا ہی ) ملحکے عورت کے خاندان سے (تبحیر کرکے اس کفاکٹی کے رفع کرنے کے لئے ان کے پاس) بھیجو (کہ وہ جاکر تحقیق حال کریں اور جو بے داہی بر مسلم میں دونوں کا کچھے قصدر ہو تبحی ادبی ) مجھ فیصلہ واجب ہواگر زوجین حکام سے رجوع کویں اور دوسروں کے لئے متحب ہے جمعی اس سے مصنب کی بناق عارت میں بناق عارت کی بناق عارت کی منہدم ہوگی ۔

اس کے بعد برطری دیدہ دلیری کے ساتھ تام فتہا ویحدمٹن براعتراض کمیاگیا ہوکرا تنی بات تو تمام فقہار دیجدمٹین بھی تسلیم كرتے ہيں كرقرآن كريم كي آيات طلاق كامنشار وقعوں كے ساتھ طلاق دينا ہے بيك وقت طلاق ميں دينانہيں انھوں ساس كركتے يه صورت تجرييز فران يهي كه يمختلف طلا فليس مختلف اوقات عين ايك ايك وقفه كه مهائقة برنى چا بتهين و اور بم يركهته بين كه به طلاقيں کافی وقفسے دومرتب رجوع کیے یا تجدید لکاح کرکے از سرنو مناه کی کوشش کرنے اور مرمرتب ناکامی کے بعد دیجے بوني چاتميں آپ ديجه چڪ ہيں کہ ٻلی صورت ليے اندرکون معنويت نہيں کھی لہذا يہ دوسری صورت ہی تعين ہوگئ ميالا مكر منكر مدسيث كافرض سے كہ جوصورت وہ تجو برزكرو ہے قرآن كے الغاظ سے تا بت كرے قرآن سے تون وہ صورت مغہرم موتی ہے جِ وَمَهَا كَتَ بِيانَ كَى سِے دَ وَ، صورِت جَرِيمَ لِي بِيان كَي سِے البُدَ فَهَا رَمِيرِينَ سِن جِهِ كَهِ كَها ہِدِ وَصِحِجَ الحا وَبِينَ سِن تابَس بِي الْبِيرَاكُمُ ممت ب تورسول الترصل الترمليد وسلم سے گرارش كروك جومورت آب ك بتنانى ب و و توليخ اندركونى معنوبيت بنيس ركھتى الخ نسائى كغ عبدالله ين مسعود يست روايت كى بيرك طلاق مُنتسة ووج جوعالت طبريس دى جات ض مين بم بستري نه بوئي بوعوجيد میض آگر باک بروجائے دوسری طلاق میں میں میں گریاک نبوجائے تو تیسری طلاق وروے ہیں کے بعد بھر آیک میں اگریاک نبوجا بورى موجلت كى أس كے راوى يح كے راوى بني اور محدين يحى شيخ النسائى تقة حافظ بنے ج مدال اور صحابى كاكس امرؤسكنت لهنا جديث مرفوع كيمثل سي رسول التوصلي الترعلي بسيلم لنع حدالتربن عرض الترتعاني سنها كويهى صويت بتلاثى تقى السنية التنقبل ىطەرنىللى كىل قرائىتىت يەپى كىلىر كالتىلاركىا جائے چەرىرىلىرىن طلاق دى جائے سى كوطىرانى اور دارقىلى ئىد روايت كيا ہے۔ لمرائی کی سند من اور دارقطنی کی تیجے ہے راعلاء السنن ج ۱۱ میک عبراس میں معنوبیت کیوں نہیں ہے؟ جو شخص متن طہروں ين ايك ايك طلاق في كاسوي سمجه كرانجام برنظ كركي في كا وه نين طلاق في كرنا وم بركاس كوطلاق سُنت اورطلاق كنو الماق بدعت كے مقابله میں كہا گياہے كہ ايك بى طهريس باايك بى جلس ميں بتين طلاق مدے كريد گنا ہمى ہے اور يعض وفقو وامت ميى موتا محياتى ال بريسب فقهام كالنفاق كي مهرين صورت بهي المصرف ايك طلاق مع كريين حين عير لے گذیرہے ہے ہی درمیان میں اگر بروی کا دماغ درست ہوجا تے دجوج کرہے ورنزعدت پوری ہوئے پرنکاح حتم جوجا نے گااہ ا مِورسَ فقها و محدثين ك تغريق طلاق كى بتلائى بده كم سعكم وقفه باكا يمطلب مركز نهي كأس سے زيادہ وقعت كرنا نت كے خلاف براگر حالات زيادہ وقف كے متقاضي مول توزيادہ وقف سے مى كوئى منع نہيں كرتا ان كامطلب يہ بحك ووطلاقوں عدرمیان ایک مین سے کم وقف منمونا چاہتے مگر جولوگ فقرا کا کلام مین نہیں مجت حیرت ہے وہ قرآن فہی کا دعویٰ کے ہوئے کہ دل نہیں شرطتے ہے رہا یہ دعوی کی دو سرے دہینے کی دو سری طلاق تو باکل ہی جسف ہی رسے تو کوئی نیچہ مرشب
ہی نہیں ہو ناجیہ ا بہلی طلاق کے بعد عدرت کے اندر شوہر رج ح کرسکنا تھا دو سری طلاق کے بعد ہی کرسکنا ہے والج ہواتا ہو کہ معلم نہیں دو مہل طلاق ایک ہم کا وادنگ مصند نے ہیں بیان سے اندازہ مونا ہو گان وہ س کو معلم ہوجا تا ہو کہ بس ایک وارنگ اور باتی ہے ہی کہ بعد یک ہی شوہر سے دو سری طلاق دو سرا وارنگ ہے ہے ہی سے حوال کو معلم ہوجا تا ہو کہ بس ایک وارنگ اور باتی ہے ہی کہ بعد یک ہی شوہر موالاق دو سرا وارنگ دوہ ہی کو گوالا ہیں ہے جو گئی کہ وارنگ ہو ہے کہ انداز ہو ہے کہ انداز ہو ہو گئی کہ مقابہ وہ کا اعلان ہو ہوجوج کہ ہے کہ کہ انداز ہوں گئی کہ مقابہ وہ کا اعلان ہو اس کے مسلم انداز ہو کہ کہ کہ ہوئی ہو گئی ہو

اس كے بعد مصنف من صفرت عب التربن عباس منى الترتعالى عنهاكى روابيت سے بيثا بت كرنا جا ج ي رسول الترميال الديكيمديق صى الترك عهرمي اورحضرت عمر فك ابتدائى دوسالون مين تن طلاقين ايك شارك جاتى مقسي يعر و كفول لا تنبين طلاقون كونا فذكرد يا بعرد فوي كداب كرص شدعم منك لين عهد كعما لاست كديش نظر مسبا سَتَّة ابساكيا بتفاكروه حالات آج باقى نببي بي تواس بكرك باقي ركف براص اركرنا مرزيا وتي مي بعرعلام ابن تيمير كي عبارت كاطويل ترجم كرك بعض صحابه اورامام احد بن صنبل اورامام ما لك كى طرف يه باشنمِ لسوب كى كى سے كروہ جي متين طلاقول كوايك شارك<u>رتے تنے صلاحاتا ه</u> كا اضو<del>ل ج</del> سراس مستامين فتا وي ابن تيميد كأسهاراك لياكيا ب اورجها من رازى كى احكام القرآن كوهيورد ياكياجس كم كلام سے اب تك جست، پرورسے تھے حالا بحیروہ ابن ہتم یہ سے بہت مقدم ہیں اور صنعید میں المذام بسب کا درجہ منصقے ہیں انھوں لنے ملت معرف بھر البرے تھے حالا بکیے وہ ابن ہتم یہ سے بہت مقدم ہیں اور صنعید میں مجہد فی المذام بسب کا درجہ منصفے ہیں انھوں لنے ملتی طلاق کو ىتىن شاركرىن كى دلىل آيات واعادىين سے اورا قوال مىلعن سے بيان كرين كے بعد فروا ياہے كركتا في منكت اور جماع سلف اس بات كوواجب كرتا يج كهتبن طلاق ايك سا تقيمى دى جائين نويتين مبى واقع بهولٍ كَى اگرچه اليساكرناگناه يبح الخ الواكوكيد با محصل منتقیٰ میں فر<u>ایا ہ</u>ے کہ چوشخس ایک لفظ سے تین طلاق مے گائین طلاق لازم مہوزگی تمام ففتہارہی کے قائل ہیں صحابہ کا مجنگ براجارهم كيونكه حفرت عرفي عبداللرب عرفزا ورعمان بن حين عبدالله بن مسعورٌ وهدالله بن حباس الوم يرفه حضرت عائشه ضى الترعنهم سے ایسامى مردى ہے اور التحفلات مى كاقول منقول نہيں . ابوبكرابن عربى نے دريث ابن عباس بيجے مسلم والودا وَدِلْ وابيت كي مِيم) كلام كيقر بيت فراياك "س هديت كاصحيت بي اخلاف مي اس كواجاع بركيب مقدم كمياجا سكتا ہوا ورمحرد بن لبياري حديث س كے معارض ہے س ميں تفريح ہے كه رسول الله صلى المعرطيب والم كے زما زميس ك خ يتن طلاق ايك دم دي يقي توآب يخ ال كونا فذكيا رونهي كيا وررسول الترصلي لشرعلي والم كالهل برخصتم والجي بتا تلہے کہ تین طلاق والقع ہوگئیں تقیں ابریجر ابن العربی حافظ صدیث اور بر<u>ٹ</u>ے وسیع النظریں ۔حافظ ابن عبد <del>آبر ل</del>ے تمہید

كتاب الاستذكاريس بسمستدي كثريت سعدلائل بيان كتيبي اوراجاع ثابست كياسي - علامه ابن الهام ين فتح التقدم يميس فرايلي كمعابمين مجتهدين اورفقها رمبس سازياده نهيس مي اوريم سن اكترس متن طلاق ساتين كاواقع مونا صرار ست نابت كرديا ب اورائع خلاف كسى كا قول ظامر منيس موااس لية اكرولي حاكم به فيصله كري كه ايك لفظ سعتن طلاق كوايك مى شاركيا جليئے كاس كا فيصله نافذ مركي كيد و كارس ميں اجتهادكى كنائش كنبس من كواختلاف مزكها جائے كا بلك اجل حكم خلاب كباجليك وافظ ابن رجب منبلى بن كوذيل تذكرة الحفاظ مي امام حافظ محت كهاكيا ي حتابلمي سب س زياده ابن تيمير اورابن فيم كمعتقدا ورمنتي تقع عجر بهت سعمساتل مي خور وخطس كه بعدائ سے اختلاف كيا، اور اس متله طلاق مين ايكم تقل كتاب بنام بيان مكل الاحا ديث الواردة في ان الطلاق التلت واحدو ان دونول ك درمي الكي -ابن رجب اس كتاب المين المحقة بي كصحابه اور تابعين اورائم سلف لين سيحن كا قول حلال وحرام كے فتا وي ميں منا جاتليم كسي معلى مواحدة الم فتم كى كولى بات ثابت نهيل موئى كيحورت مدخول بباكوايك لفظ سي تين طلاق دى جامين تقر أيك شار موزى - - - - حافظ جال بن عبدالها دى منبلى لغدا بنى كتاب السيرالحات في علم الطلاق الثلاث مي فروايا زي كرمتين طلاقوں سے تین ہی واقع ہونگی امام احمد کا بیجے مذہب میں ہے اب وہ ورت ہی شوہرکے لتے حلال نہیں جب تک دوسرہے شوم سے نکاح مذکرہے۔ یہی قول الم التحدیکے اکثر اصحاب کی کتابوں میں جذم ویقین کے ساتھ بہان کیا گیاہے جلیے التحرقی ۔ المقنع المحرب البهايه وغيروا نزم كيتيس ليس لخامام احديد دريافت كياآب المبداية بن عباس كاس مديث كوك رسول المرسالية عليه وسكم كم اور صدرت البرك ورحضرت عرف في الماني من الله قالك بي هي آبس دليل سر دكريك، ورما يا دوسر سے سب لوگوں کی روایات سے کہ ابن عماس تین طلاق کوئٹن ہی تھے تھے تھی رابن قدامہ) میں بھی جندم کے ساتھ س كوفكركيان - اكثرفقها دحنابله) سن اس كرسدا دوسل قول بهي بيان كميا ، ابن رجب كي مراد اكثر كمتسبا محاب احديس متعالمين كي كتابين مبس متاخرين كى مردنه ين جواص ابن نيميد كے بعد بروتے اور ان كى باتوں سے خلط منہى ميں برائے انتھے توال وا مام آحکد کے مذمهب ليس شارن كياجا ئے كا ترمز كى شيخ اسى بن احد لئے بھى مسائل التحد ميں وہى بيان كيا ہے جوائش مے لئے ذكر كميا بلكام أحمدك مسكردبن تترمه كوثنتس كمتعلق جرخط لتحاتفا آل ميں ميتن طلاق كوايك طلاق شار كمينا اہل مُعتسب كم يزم سبسك خردج قراردیا ہے فرطتے ہیں جس سے ایک لفظ سے تین طلاق دی اس سے جہالت کی اوراس پراس کی بیوی حام ہوگئ جیب کے کسی دوسے سے لکاح نرکیے قاصی ابوالحدین بن ابی بعلی مبنلی لنے طبقات حنا بلہ میں مسدومین سر مدکا ذکر کرتے ہوئے امام احد كرس جواب كرسندقوى كرسائة بيان كيابي من برحنابله كوبوا اعتادي المم إحدين أن كوال منت كى علامت سويت فراياك ده افض س ميں اختلامت كرتے اورسلمانوں كے نكاسوں سے كميل كرتے ہيں امام كبتر ابوالوفار بن هنيل سنبى بيا بين كماب التيذكرة مين فريايا محكة مبحوشخص ابني بيري سے يول كيئ - "تجھيتين طلاق مگروو" اس صورت ميں متين طلاق واقع موجامين كي كيو اس ك الشركوستني كياب اورايسا استفاء صيح ننهيس؟

الوالبركات مجدالدین عبدالسلام بن تیمیرمولف منتقی الاخبار اپنی كتاب المحر" میں فوتے میں - اگركس نے دوطلاق یامین طلاق ایک الفرائی كتاب المحر" میں فوتے میں اگر کسی دینی امل منت طلاق ایک افغاسے باچن که تلوں سے دی ایک طبر میں یا چن طبر وں میں مرب واقع موجا میں گی میں منت دیعن امل منت کا مذہب ) ہے ایکے لیے احد بن تیم میں کو کیے مان لیس کر جو مسئلہ وہ اپنی کتاب میں صراحت کے ساتھ میان کر چکے میں میں کو کیے مان لیس کر جو مسئلہ وہ اپنی کتاب میں صراحت کے ساتھ میان کر چکے میں میں کو کیے مان لیس کے خلاف

فاران کراچی

اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ جیسے منعہ کی حرمت اجاعی ہے ہی طرح ایک لفظ کے ساتھ متین طلاق کا واقع رم نابھی اجا حی متلہ ہے اورابن المغيث لينجر كتاب الوثاتق مي محد بن الوضل كي والسي حضرت على اورابن مسعودا ورعبدالرحن بن عوب كا قول ال كي حوال نقل کیا چوتوابن المغیب شطلیطلی ستوفی <u>۱۳۵۷ه</u> نقل مین متم*دیلینهی نه این کومسائل منیبه* کی زیاده مجد بوجوییه اس کا یه قول که طالق تکفیک كيمة عنى نهير كيونكه وه خريسه و بايد . . . . . خوداس كى دليل ب كراك نفة اورفهم كى يونجى جهين سؤتكى كيون كذلكاح مين بني توليجا قبول بعینغ شریری بر تلب اورسب لے خبر کوانشار قرار دیا ہے ہی طرح یہاں بھی خبر نہاں بلکا نشاء ہے ) مجراس نے بلاسندان روایت كوخمدين دضاح كى طرصن منسوب كرويا يب حالا بحد دونول كے درميان برط فاصليب توابن المغيث بركيے اعتبار كرلياجا تے ؟علمار ناقدين اندلس كمينز ديك تواس كاجهل اورعلمى مقوط ضرب المثل ب ملاحظ مرامام الويجرين العربي كى كتاب المقراصم والعواسم جسمي انهدب بيخ تفهيل سيه ببياك فروايا كركرآج كل قعناة اندلس اس حديث كامصداق بمي انتخذ لناس رؤساجهالا فإفتوا بغية فضلوا واضلوا توكول ينها لمون كوبرط بنالميام وه بغيرهم كه فتوي ديين لكئه بمي خوديهي كمراه موسية ا وردوم رون كوي كمراه كمياكث کہتے ہیں کہ فلاں اسلامای فلاں مجیلیلی اورابن المغیبیٹ سے بہ کہا خدا اس کی دعا کوقیول پزکریے نہ اس کی امیدوں کو پواکرے یہ لوگیہ ميشه الماجية بي جن مستندكتا بول بي سندك ساخه اقوال صحاب وتابعين بيان كير كني بين الدير جبورا مست ك خلاف كوئي إ تمجى ان حضرات سے منعقول نہيں بلك حضرت على وابن مسعود وعبدالرجمان بن عومن سے حجيج سنديك سائقد وہي روابيت ہے ججهور كم موافق فقبا بعراق مضرت على اورابن مسود كاسب سے زيادہ اتباع كرين والے بي س متلميں جمبور كے موافق مي - ملاحظہ مو منن البيهق ومحلى ابن حزم ووارقطن وغيره لي محدين وضاح كے حواله سے ان حضرات کے جواقوال بران کتے جاتے ہمي اول توابن وشاح کی طرحت اس باست کومنسوب کرنامی پیچے نہیں کیول کہ مس کا راوی ابن مغیب پیچر ورج ہے اور وہ بھی بلامن رنسبیت کر ہاہے سند ہران نهي كرتا دوسي سحاله كفيح بعى مال لياجا تروحوين وضاح بى كى محدثين عظام كرسلمني كيا فدروقيمت ملى سبيت عافظ الوالوليد فرضي كهتي كروه فقراور عربيت سعجابل تعاببت سى احاديث كوردكرد يتاتقا اليراتخص عوامين شار بوتا ب اگرج

كتناجى كوئى صاحب روايت بوتوان طليطاغ اوم يطي جي كول كو رائے بيان كرنا اليے بى لوگون كاكا مهے جن كواوركونى كام نرمور

## مدسيث إبن عباسس

ری بر حدیث جس بران اوگوں کو برطانا زہے جواجاح کا خلاف کونے میں بیش بیش دہتے ہیں کھ بولنڈ بن حباس کے خرایا یہ وسول انسوس کا لنہ میں اندر جواجاح کا خلاف کونے میں بیش بیش دہتے ہیں کے دمانہ بی اور خلافت صدیق جا اور دوسال تک نا فذر عرفاروق میں میں مطابق ایک ہی تی حفرت علی اندر خوایا کہ لوگ لیس کا ملیں جلای کہ ۔ لیکے جس میں توقعت میں آجا ہے تھا تواب ہم ان پر مین کونا فذکر دیں چنا نچہ ہی کونا فذکر دیا اور طاق میں کی ایک دوابیت میں رہے ہوئے کہ ابوالقہ بالزائی ہوئے ہیں کے دابوالقہ بالزائی ہوئے اپنی خرافات کی ایک دوابیت میں ایک دہوئے ہوئے کہ ابوالقہ بالزائی ہوئے ہوئے کہ ابوالقہ بالزائی ہوئے کہ الموابی کہ اور صدیق اگر ہے کہ دوابیت میں برہے کہ ابوالصہ با سے ابن عباس سے کہ کہ ابوالقہ ہا ہے کہ موابی کہ ابوالت تھا ابن عباس کے کہ درسول النہ صلی اندر طلب سے کہ ابوالقہ ہوئے کہ ابوالقہ ہوئے کہ ابوالقہ ابن عباس کے کہ درسول النہ صلی اندر طلب سے کہ ابوالقہ ہوئے کہ ابوالت میں ہیں ہوئے کہ درسول النہ صلی اندر طلبہ ہوئے کہ ابوالت کے درسول النہ صلی اندر طلبہ کہ ابوالت تھا ابن عباس کے کہ درسول النہ صلی اندر طلبہ کو کہ ابوالت کہ جوابی کہ کہ ابوالت کے درسول النہ صلی اندر کہ بالزائی کہ ابوالت کے درسول النہ صلی اندر کہ بالزائی کہ ابوالت کے درسول النہ کہ کہ ابوالت کہ ابوالت کہ بالزائی کہ ابوالت کے درسول النہ کہ کہ بالزائی کہ ابوالت کے درسول النہ کی کہ بالزائی کہ ابوالت کہ ابوالت کے درسول النہ کہ کہ بالزائی کہ کہ بالزائی کہ کہ بالزائی کہ بالزائی کہ کہ بالزائی کہ بالزائی کہ کہ بالزائی کہ کہ بالزائی کہ کہ بالزائی کے درسول النہ کہ کو ابوالی کہ کہ کہ بالزائی کے درسول النہ کی کہ بالزائی کے درسول النہ کو کہ کو درسول النہ کی کہ کہ بالزائی کے درسول النہ کی کہ کو درسول النہ کو درسول کے درسول ک

حافظ ابن رجب بنه سل بليع بين فروايا يح كرائم مديث بن اس كا ووطرح سيجواب ديا ب ايك مام احبركام ملك مج ک وہ سندے دبیث کمیں کلام کرتے اوراس کوشا ذفرار جیسے ہیں کیونکہ بہتنہا طاؤس کی روایت ہے، عبدالنزاین عبالس کا کے ایواب میں سے کسی لے اس کی موافقت نہیں کی بلکہ حضرت ابن عمامی تلے تواتر کے ساتھ منتول ہے کدایک لفظ سے میں طلاق کو وہتین ہی قرار فینت تھے دوسرے طاؤس کے بیٹ سے کرابلیسی نے بیندھیج روابیت کمیا ہے کہ جوشھی تم سے یہ کے کطاؤس سین طلاق کوایک قرار پینے تفے ہی کوچھ ڈاٹمجھو۔ تیسری طانوس نے پرنہیں کہاکہ میں نے ابن عباس سے سنا۔ بلک کم تاہے کہ ابوالصہبائے ابن عباس شیسے يول كها اوريه لفظ موجب انقطاع مبركيول كه اس مين يه تصريح نهين كرميري سامنے كها اور يوسلم ميں بعض دوايات مقطع ميى بين بمحدثين كتنفيد كم بحريه على يالوالعهباراكرعب التدبن واركاموالي تونساني كاس كوضعيف كهاب كولى اورم ومجول م بالخوي اس مديية كم بعض طرق مين يه لفظ محمي م كراوالصهباك ابن عباس ينس كها" إن من مناتك لايتابي خرافات إبن ﴿إِسْ لَكُم منه بِركُونَ معانى بَي أَيِسا لفظ نهين كَهِ سَكَتاجِ جائيكُه خلام ليي بات كب اوروه أن برمكوت كرجائين حيط أكرا بن سياس النال المارين المنال الم جوز جانى كالم يرود يف شاذ ميديس مع زمان قديم ميس بس كى بهت تطين كى مجعداس كى كونى مهل تهيير ملى رحافظ ابن رجب کہتے ہیں کجب امست کسی دوایت کے رڈ پراتغاق کرے اس کور ڈگردین اوراس برعمل ذکرنا واجب ہے ،خودعبراللر بن عباس دا وی حدی<u>ث سے بچ</u>ے طور پر ثابرت ہوجیکا ہے کہ انھولے لئے اس حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہی علیت کی بنا پرا ام احد<sup>ح</sup> ونثافعی لئے ہں دوا بہت کیمعلول قرار دیاجیسا ابن قدا کمینے المغنی میں ذکر کیاسے ہی ایک علیت تنہاکا فی حتی اور جب اسکیے ساقه شند دویمی مل جائے اور اس كمانكار برامت كا اجلى سى موتوكيا بوجهنا؟ قاعنى اساعيل لا احكام القرآن ميں فرمايت كه طاقت با وجود ابنے علم دفضل وصلاح كر بهت سى منكراحا ديرت روابت كرتاہے ،من جلران كرير برصريث جي تيم پھرطاؤس کے بیٹے لنے صافت کہ دیا ہوکہ جوکوئی پر کہے کہ طاق س مین طلاق کو ایک شار کینے سے س کوجوہ اسمجم ومعلوم ہواکہ استانیٹ كاجوعام مطلب لوكول لنرسمجعا بيراس بررزابق حباس كأعل تعاشطا قرس كاا ورابن التيم لنرجور وابيت نقل كي جي كبضرت عمظ

متین طلاق کے بلے میں اپنے فیصلہ پر اجد کمیں نادم مہدتے وہ بالکل خلط اور موضوع ہے اس کی مندمیں خالد بیزید بن ابی مالک مبے حیکے باليد مين سي بن معين لنه فرايا ہے كه وہ تنها لين باب مى برجوٹ نہيں بوليّا بلكفحار تك برجو لى بائيّ لكا ناہے اسكى كتاب الديات بن قابل م كدفن كردى جائد اوراس كم باب لغ صفرت عرف كومركز نهي بايا- دوير اجواب به ي كراكواس كوميم ما تمی لیاجاتے تواس سے صراحة يدمعلوم نہيں موتا ہے كررسول المترصل للرعلية تعلم كے زمان ميں ايك لفظ سے متين طلاق كوأيك شمار كياجاتا تفاكيونك وريث بي لفظ التلات آيا بحظ مرج كرس سے مرتين طلاق مرادنهي موسكتيں كيوں كرمين ولم وں برتفرنتي ك ساتھ تین طلاقیں کی کے نزدیک بھی ایک نہیں قدماننا پرطے کاکہ اس سے وہ تین مراد ہیں جویتن طہروں پہنے ہم را ، ہوں ۔ اس می تھراحتال ہے کہ آیک لفظ سے جوں یا نتین لقطوں سے اور مرخول بہاکودی جائیں یا غیرمدخول بہاکواگرغیر مرخول بہاکوئین لفظوں سے (۱ تین طلاق دی جائیں توسیب کے نز دیک بیپلے ہی لفظ سے وہ بائن موجائے گی۔ دوسری اور نیسِری طلاق لنوہے کرمحل ہی باقی شرع اورمدخول بهاكويتن لفظول سے متن طلاق دي جامي اور شوم ريكے كميں نے ايك كارا ده كيا تھا اور متن دفعة آكيد كے لئے كها تقاتو دياسة اس كا قول مقبول بورگا قفناءُ نهين كِيونكه نيسة، كاحال النّرس كومْعلوم بهوسكتاً به را يك صورت يدم كرمتن طلاق أيك لفظ سے یا متین لفظوں سے ایک مجلس میں دی جامین راگر حدیث کواس برمجول کیا جانئے تواس میں مجر دواحثال میں ایک، یا کے مطلب ہے ہم کے آج كل جس طرح تين طلاق دى جانى بير رسول الترصلي لتربيليه ويلم اورصدري أكرش اورخلافت عمر كم اواس ميں يەصورت نرحتى باك اس وقت كمسلمان ايك بى طلاق دياكرت تقي يائتن كوالك ألك مين طهرون برتقيم كرتے تقے بعد ميں ايك لفظ سے يا بغير تفريق طهرك يتن طلاق فيدينكا دواج بوليا حضرت عمر أنع صحاب كيم مشوره سعان كونا فذكرديا - ايك احتال برج كحس طرح أبحل ايك فيظ سے یا مین لفظوں سے ایک طہریں مین طلاق میسے کا رواج ہوگیا ہوا ہاں رسول السّرصلی السّرعلید وکم کے سامنے اورصدیق اکٹر کی خلانت میں دواج تقام گراس وقت مِیْن کوا یک شمار کیاجا تا تھا۔ حضرت عرضان ان کونین ہی شار کیا۔ اوسوال یہ ہے کرتم نے اس خلانت میں دواج تقام گراس وقت مِیْن کوا یک شمار کیاجا تا تھا۔ حضرت عرضان ان کونین ہی شار کیا۔ اوسوال یہ ہے کرتم نے اس دوسريها ومتال كوكس دليل سعداج كياجب كنودابن حباس فاسراس كيفلا من صحت اور نوا تركيه ساته تابت بوج كالبريم يرير مبهت بعيد يجد رسول الترصلي ليرسلم كانمانين لوك ايك الكسطهرين باليك لفظ سعين طلاق دينة مرول اورآب يزمتن وايك قرار دیا جوکیونکه اس صوریت میں گنا ، کا ارتکاب کرلنے والاستیت کے موافق طلاق دیسنے والمیے سے اچھائے کا حصنورہ کے نیمان میں کسی ك شاذونا دراليساكبالمى مع توحنورسلى الترولي وملم سخاس برمبست غمية ظام ركيا اور تيول طلاق نافذ كردين محروبن لبيد انصارى کی روابت میں اس کی تصریح بیر بس احتال اول ہی جے لیے کہ پیلے زمانہ میں لوگیہ ایک طلاق میاکری*تے تھے میزیتن دینے لگے توحفرت ہے ج* سے معظیہ کے مشورہ واتعا ق سے ان کو تین ہی قرار دیا کیوں کر تکا ج ۔ اعداق ۔ افرار۔ اور جلدا مور میں مین کو تین ہی شار کیا جاتا ہے گئے۔ کوئی شخص ایک مجلس میں ایک لفظ سے یہ کہ رہے کہ **میں نے** اپنی نتین ل**ٹرکیوں** کا فلاں فلاں سے نکاح کرویا یا مترن خلام آ ڈا د كريستي ياميري ذمه فلال كم تين سرار رويكي بس س كوكوني تهي أيك برجمول نبيب كرتا - ام بخارى بي باب من اجا دطلاق الثلث (ان لوگون كى دليل جويتن طلاق كونا فذكرتے بين) منعقد كركے ورسيف لعان بيان كى جريس يونى ب كر عوبر عجلانى نے كہا ياسول الله ا اگرمیں اب ہی کولینے پاس رکھوں توجھوٹا ہونگا بھراس کویّی وقت میں طلاق دے دمیں کسی روایت میں پرنہیں ہے کہ رسولِ اللّٰر صلى الشرعليد وسلم سناس برانكاركيا ورايسام بين موسكتاكه أوك ايك لفظ سيرا يكم مجلس مين طلاق كويتين مجيس اورتشرعًا وه أيك موا ورحفود الترطيسلم سكوت فراسين كم شرعى كوبيان مذفراً سبن عوير عجلانى كيس واقعيس بورى المست لغ يبي عجما س حتى كرابن حرَّم ظامري لي مي تحما بحكر أكرا يكيم لين طلاق ميين سيسين واقع نه مويين تورسول السُّمسى السُّرعليد وسلم ضرورانكاد

موراً امت كامتفقه اجاحى فيصله جنواه إيك لفظ سعدى جائي با چند الفاظ سے - أيا مجلس ميں دى جلتے يامختلف مجالس ميں معالم ابن التين يغيي س كي تصريح كي بير - اوركس كاخلاف نقل نهيس كميا - بجزان اوگون كي حين كاخلاف معترنهيس (جيسے روانف ويخير) ابن مغيث جيبے لوگوں کے بے سندوالوں سے علاما بن تيميہ احدابن قيم وغيره كا لسے اختلافی مستلہ قرار د بینا ورمست نہيں کسي محدیث كواسي ممل روايات براعيما وكمزا وائز نبين جب تكصيح اسا سيدس غبوت منهو ورسح فرات محاربريا عراض هاريكك كدوه رسول الامولى الدين ليرملفيهم كى عدسيث كوا بن رايت مع روكروبيا ك<u>رتب مت</u>عصحاب يضى اليرحهم كى مثان بين كستانى روافض بنى كرميكته يم اورورسل سرمتدس اختلاف کی ابتدان ہی کی طرف سے مولی ہے ۔ حضرت عرف کی شان س سے بہت بلندہے ۔ را بعض اور کی کا يكهناك حفريت عمر في بي سياسة الساكيا تقار يعبى غلط بي كيول كرسياسة بعى نص كے خلاف فيصد كريك كوكس بي جائز كها مي بي شرفيت میں جوسیاسی تعزیرات نقها کے نزد کے فابت ہیں ان سے اس کوکیا واسطہ؟ اسی تعزیر کی تمریعت میں کوئی نظیر نہیں اگر اس دردازه کوکھ دلاجا نینگا نوساری شریعت کواپسی ہی بیہورہ تا وبلیل سے سرشض ردکردے گا۔ رہی حدیث رکا بھڑ کرا تھےوں نے ا پنی بیوی کرایک مجلس میں متین طلاقتیں دیں تقلیں جیر بہت رخیدہ ہوئے تورسول الٹرعدلی لندعلیہ ولم سے پوچھاکہ تم لے کمتی طلاقیں دی تقیں کہا ایک جبس میں ملن طلاق دی میں فرما یا کہ قسم کھاتے ہوکدایک کا ارادہ کیا تھا؟ کہا میں فتم کھاتا ہوں کہ ایک کا ارادہ کیا تھا فرمایا بس ایک ہی طلاق ہوئی ہے تم اس سے رجوع کرلو۔ اس سے ان لوگوں کا مربعا ثابت بہیں ہوسکتا جو کہتے ہمی ایک مجلس میں متین طلاق دینارسول السُّر صلی السّر علیہ سلم کے زمان میں منتقان کومان پرسے کا کہ رکان شلے متین لفظول سے تین طلاق دی تقیں اوراس صورت میں ہم بھی لمائتے ہیں کا گریتو مرانے ایک کی نیست کی ہو تو دیانت مدخول پر ایک ہی برطیعے گی ہی سے یہ کہاں ثابت ہواکہ ایک عبس میں تین ہلاق ہرحال میں آیک ہی شارم و بنگی بھراس مدیث کوحافظ ابن تحجر منے معلول کہا اورامام بخاری لیے مضطرب قرارد باجبيا ترمذي يفنقل كياج إورام احدَف اس كي ممام طرف كوضعيف كهاج ابن عَبِرَ لبري بعي الماحدكي تائید کی ہیں حالت میں یہ مدیریٹ کیسے مجت ہوری ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ مدلیت مضطرب کے کس ایک طریق کو ترجیح ہوجا کے تو وہی صیح ہوگاباتی مرود دم جا بی*ن گےعلام* ابن الہام ف<u>واتے ہیں</u> کہ اس حدیث کامیب سے ڈیا دہ بیجے طریق وہ ہے جیے ابو دا وّو و لترمذى وابن ماجد لين روايت كما مي كريكان لي رسول التوسل المريلي وسلم كرزمان مين ابن مبوى كولفظ المبترس طلاق دي هي ر سول التوصلي لشرعليه وسلم لينخاس سيفتم لي كهاس لين صروف أيك كالراده كميا تتفا اورآبٌ ليناس كي بيوى واپس كردي مجدروسري طلا خلافت عمير دى اورتيسري طلاق خلافيت حمّان ميں امام مشافعي تنظيمي مي طرح روايت فروايہ ہے۔ ابودا وَرِک سنديم نافع مِن مجركوابن حيان لا تقات بي ذكركيا ب اكري بين فا واقعول لنال كومجول كهاب يهروه تابعي كبيري مي سي كس لاجرح بنيل كي اور عبدالشرب على بن الساسّب جوامام شافعى كى سندس مع ال كوام شافعة كنه لغه مبتا ياسترا ورهبدالشربن على بن يرزيد بن ركا ز كوامِن حبان نے تعد کہا ہے اور تابعین کے باسے بیں جرح نہ ہونا ہی کانی ہے سیحین میں ایسے داوی بہت ہی ابددا وَد نے بھی ہی طریق کو به که کرترجیح دی ہے که آدمی کی اولاد لیلہے باب کے واقعہ کو دوسرول سے زیا وہ جانت ہے اس مِندیں عبداللّہ بن علی بن بر ہر کا كابر وابن تيميكا يرقول سيح نبيل أام التحديث محدين التصطرات كوص كهاب كيول كراكر مع مرس الحاق يورين آكما إك مگرو ہاں کو دافرد بن حسین کے واسط سے حکومرسے روابیت کرو باہے اور داؤد بن حدین کی ردابیت حکوم سے منکر شار کی گئے ہے تو الم احداس كوس كيس كهيكته بي ؟ اوراس روايت كاختلات الغاظ سيمعلوم بوكياك مدينه والمصطلاق البدكوطلاق الن

کی جس کی جس آیت فان عنم الاتقسطوا فی الیتامی کی تفسیر پیس م، ثابت کر پیچی بس کر حضرت عائشة او ابن عباس منی التر نکاح کی محمر عنهم کے نزدیک بس کاشان نزول یہ ہے کہ لوگ اپنی دست محکویت مواکد رابالغ کا نکاح حجم بر زیکاح کرلیتے نقے ان کواس بے انصافی سے منع کیا گیا اور پورے مہر پر نکاح کرلئے کا بھم کیا گیا س سے معلوم مواکد نابالغ کا نکاح صحیح ہے۔

نیزرسول السمالی المتنظیہ وکم لے صفرت عائشہ رضی السرعنها سے نکاح کیا جب کران کی جھے سال بھی صدیق اکر الیدا بنی اور الدین سے نکاح کیا ہے۔ اور بلوغ کے بعد ہم کوافعی ارتجابی ہوتا کی تعین ہم ہوتا کہ تعین سب کا اتفاق کو بیان فراتے ) ج ۲ صلات نابالغ لول کا نکاح اگریا ہے یا واداکریں قواس کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں سب کا اتفاق سے البتہ باب اور وادلے سوکوئی دوسرا و بی نکاح کرنے قواس کے جواز میں خلاف ہم مالا خلاف نہیں جیسا مقدم اولی میں بیان ہو جگا ۔ اور جب ہم براجاع ہے کہ صغیرہ نابالغہ کا نکاح باب بیا واداکریں قواس کے جواز میں خوالے کے کہ مغیرہ نابالغہ کا نکاح باب بیا واداکری نکاح کرنے اور جب ہم براجاع ہے کہ مغیرہ نابالغہ کا نکاح باب بیا واداکریں تعلق ہم ہوا کہ بیتیوں کو ایجا موال کم جوالہ کے دوس سے جہاں یہ معلم ہوا کہ بیتیوں کو ایجا موال کہ جوالہ کے حالے جائیں باالواسط یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کے موارث کی میں ہو جائی میں ہم سے میں معلوم ہو گیا کہ قرآن کے دوس سے ہوتا کہ میں ہم سے میاں یہ تعلق ہو کہ قرآن کے دوس کے واسے اسکا کو کی خوالے کہ میں ہم سے کہ کا میں ہم سے کہ مورث کی دوس کی دیا وہ میں ہم سے کہ مورث کی دوس کی دیا دہ میں ہم سے کہ مورث کی دوس کی دیا دہ میں ہم سے کہ مورث کی دوس کی دوس کی دیا دہ میں ہم سے کہ مورث کی دوس کی کو کو کی کو کو کی کو کی کی دوس کی دوس کی دوس کی کو کو کو کو کی کو کی کور

بينة رسيون كى دوكيان شهرون مين اور دوده هي كالغ والعديه التون كى دوكيان كاون مين فدريس سال كى عربين ال قابل موجاتی ہیں ۔ على رلغت اور جلمفسرين لئے تصريح كى ہے كے لفظ لكات كے مہائى عنی تم سترى ہى كے ہیں چونك حقد لكاح بمسترى كے جواز كاسبب هيه اس لتے عقد كوئبى نكاح كه دياجا تاہے - قرآن ميں يہ اعظ دولارم وَنْ العل ہوا ہونا يَوْلِ النكومانك آبا قريم مِي (ا ورنكاح م كروان عورتوں نے جنسے تہاہے باب واوا لکاح كرچيے ہيں ، كا تنكوكت عقد لكاح مرادیم اور ما تیجے سے عقد اور تم بستری ووٹوں مراد ہمی ہے لئے جس باندی سے باب سے جس کی ہو بیٹے کواس سے مہبستری جائز نیبیں اسی طرح فلاتحل ارحی تکے رو جا حکہ وہیں (کرمتین طلاق کے بعد عورت ملینے پہلے سٹوس کے لئے حلال منہیں رہتی میہاں تک کہ دوسرے کسی مردیے نکاح کہے ) بھی لکآت سے عقد او ممبر س دونوں مُرادِ ہیں اگردوسریے مردسے عقِدنیکان ہی ہوام بستری نہوتی توبیلے شوہر کے لتے اس سے نکاح جا نزنہیں آبیت کا حاصل يه ہواكہ نا بالغ يتيم لوكے اورلاكى كوازماتے رہوبہاں تكرو چملسترس كے قابل ہوجا بير دكراس وقت عمينانع ونتعان کی تمیز م میاتی اور صبط وانتظام کی صلاحیت بریدا ہوجاتی ہے ، تواگران میں ہو ٹیاری کے آثار پا وَ تواقیح اموال ان کے حوالہ کردوا وُرمِسِری کی قابلیت بندرہ سال پرموقوٹ نہیں ہی سے پہلے میں موشخی ہے (اس کے بعدمصنعت کتاب کامولاناا منشام الحق تھانوی صاحیے اختلافى فوص ميں جواب ميں يہ كهناكه سمولانا لغ حضرت عائشہ شكے لكاح سے استدلال كياہے كه شريعت سے اس سلم لي بلوغ ياغير بلوغ کی کوئی پا بندی عامد نہیں کی ہے توآب ملاحظ فر ما بھیج ہیں کر قرآن کریم لنے بلوغ کو نکاح کی عمر بتایا ہے" سراسرنا دانی ہے کیونکہ آیت قرآئی میں نکاح سے عقد مراد نہیں ہے بلکہ ہمبستری مراد ہے۔ اور حضرت عائضہ آکے نکاح سے مولانا احتشام الحق ہی لئے تنہا استدلال نہیں کیا بلكتام فقهار استدلال كرق كم باب ابن نابالغ بيئ كانكاح كرسكتا بيس سي كى كاخلاف نهيل باب داد ك سوادويس ولى اقرب ملی اختلات ہے کہ وہ بھی اپنی ولا بہت سے باپ داواکی غیر موجودگی میں نابالغ لوکی کا نکاح کرسکتاہے یا سنہیں۔ حنفیہ کے نزديك دوسري اوليا دكويمى الاقرب فاالاقرب كالحاظ كمريك يرحق كالمنام إمام جعاص دازى ليخ حفرت على ابن مسعود المنظم زیدبن ثابت راسلم -عالقه عدد الترب میاس حن بهری -طاقس عطار دفیره وضی الدعنهم کی طرف اس کومنسوب کرکے فرایا سی کے سم کوسلف میں سے سی کا قبل اس کے خلاف معلم نہیں ہوا (۲۲ صلا) اس کے بعد مصنف کتا بچرکا حضرت عائشہ کی عركه بالسه ميل إدهر أوهرس روايات نقل كرنا اوريه دعوى كرناكه الكي عمر ثكاح كه وفت سولرستره سال عنى أو زصتى كه وقت المنيس ببين سال محن المدفريِّي بيركدونكرصوّت عالّت ينس بخارَى اورْسَكم اورجكُ كتب صحاح مين بهى روَايت ہے كەھنورسلى للرعليد ولم یے ان سے نکاح کمیا جب کر وہ چندمسال کی تقیں اور یمبستری کی جب کہ وہ نوسال کی تقیں۔امٹ سے بالا تھا تی ہی روایت کو بھیجا ادراس سے متام فقهار نے پرستار ستنط کیاکہ باب اپنی نابا نے بیمی کا نکاح کرسکتاہے ہوں کے خلامت جور وایت بھی لائی جائے گی ردکوری جدتے گی نصور اجب کر کسی روایت بیں بھی صراحنیا موجود نہیں کا نکی حمر تکا حکو قت بیندرہ یاسولہ سال کتی اور رخستی کے وقت أئيس يابلين سال و صرف حداب ليكاياجار ۲ ہے كرحضرت اسما رصورت عاتشہ سے لتنے سال بروى تقبس حضرت فاحریج سے لیتے سال جھوٹی تحقیں ۔ ہس سے متیج نکال لیاگیا ہی تعلم ندسے کوئی بوجھے ڈھریج روایات سندھری کے ساتھ جل کتب محل میں مذکوری انجے معارضه میں ہیں بید سندبا میں بیش کرنا اہل علم کا کام شہیر ہے ،اوراگرصحاح کی مُستندروایات میں براحتال سکل سکتا ہی كرا وي لنوسم بإنسان سيعشره ( دس كاعدر) حجودا ويا لمح توصرت اسارا ورفاطمية كي عرك به ميزوساب ميس باحتال كيول نهيس موسكتاك راوى كدا نلازس غلمي مونى مى طوح بدوليل بفي لجرب كرحضرت عائشة أكوسورة التمركي كجرآبيتي مكوس يا دخيس اورسورة المفركانزول نبوت كے پانحویں سال لمی ہولہے اور حضوصل الترعلية وسلم نبوت كے بعد ميرہ يا ببندرہ سال مكم

3

فالان كراجي

میں سے تواگرسورہ الفمرکے مزول کے وقت حضرت ها تغیر کی عرب سال سال مانی جائے تو بچرمت کے وقت ان کی عرسول سرائی التی لان كيونكس دليل كالمحيح موناس مقدمه برموقوف وكحضرت عائشة فلنيسورة القركي وه آيكي نزول كه وقت بي يا وكري في مخاری یاسلم میں اس کی تصریح کہاں ؟ یہ کیون نہیں موسکتاکہ نزول کے بہت بعدکس سے من کریا دکر لی ہونگی ؟ روابیت کامطلب صرف اتنا يه كروه مكريس يهآيت بطعت تقيس - سبعن ما لجمع ويولون الد بربل الساعة موعد هصوالساعة ادعى وامرضت إبويجرصديق ضعافظ قرآن مقے وہ نازوں لي برط صف مقرحتنا اس وقت تك نازل بوجيكا مقاان سے من كريہ آييتي باوكر لي مو گی پرکیاضروری ہمکہ نزول کے وقت ہی یا دگی ہول ۔ یا انتے خود ساخت ولاتل کا حل ہےجن پر کمبے چوڑے دیجوں کی بنسیا د ركمى جانى باورا بن طرف سے صاب لكاكر صبح احاديث كور دكياجا تاہے - اس كے بعد مصنعت سے جودہ علمائے استدلال برج م كى اوراس كوعجيب معزيب كه كرروكها ب علماركلم ليسورة الطلاق كيانس آيت سے استدلال كياتھا واللائي ئيسن من المحيش من نسائکم ان ارتبنے فیرتھن ٹلانٹۃ اشھروالآئی کم پیشن اورج عودتیں بیش سے ناامیدم وجایت اگرتم کو دائلی عدیت کے باسے يس) شبه مرود جنانيد لوكوں ك ترددسى كى بنا برسوال كيا تفا) تو دس لو) ان كى مدت ين مبينے ہے اوران حور توں كى مبى جن كو (اب تک ) حض نہیں آیا ۔ ظاہرہے کجن لوکیوں کواب تک حین نہیں آیا وہ عومًا نابالغ می مونی بین توان کی عدست طلاق متین مہینے مبتلانا ہس کی دابیل ہے کہ نابالغی کی حالت ہمیں نکاح دُرست۔ ہے کیونکہ طلاق اور عورت تونکاح کے بعدمی ہوگئی ہے ہم بتلا چیج ہیں کہ اس آیت سے نابالغ لوکیوں کے جواز نکاح پرا مام جعماص رازی اور عام فعم اسے بھی جیسے مداحب بوایہ وخیرہ اسيدلال كياج اس بدنهايت ديده دليري كساخه ياعتراض كياكياب كان بليندمر تبيت جودوعما كواتتى بات تومعلوم مى محرکی کرمیوی گومقار بست سے طلاق ہے دی جائے توعدت واجب نہیں موتی ۔ نواکراس آیت کا پرمطلب لیاجائے کہ اس سے مرادتا بالغ لوكيا نهي كه وه يمى لتن بهينے كے حماب سے التى عدرت كذاري توان حضرات كويريمي يا در كھنا جائيے كر عديت كاسول ہی اس قوت بیدا ہوتاہے جب کال کمین نابالغ لر کیوں کے شوہران سے مقاربت بھی کرتے ہے ہوں تواس طرح قرآن مجید صريحى طور ميكس نابالغ المكيول كے سابھ اگرنكاح كوجائر فرارديتا ہے تواس كم معنى يہي كروه اس كے سابھ ہى ان معصوم بجير كرساته وبنى كميل كميلت بعن كى عبى اجازت ديتا ب --- ومالك )

کے اوران کا نکاح ہجرت سے نتین سال پہلے ہولئے تونکاح کے وقت ان کی عربیرہ چودہ سال بھی پھریسی تمہارامرعا ثابت مرموا۔
کے پہاں یہات بھی قابل نظرے کے عدت کے لادم کے لئے مقاربت کا وقوع شرط نہیں ، بلکے خوت یعی کا فی ہے ۔ جب کراوکی اپن جمانی حالت کے اعتبار کے بہتری کے قابل نظر کے کے عدمت واجب ہے ، اس کے عمر کے ماری کے مرب کے خاتم بہتری نہ مہر اس وقت بھی عدمت واجب ہے ، اس کے یہ باہمی میرے نہیں کہ عدمت ، کا وجوب جنی قریمت برموقوت ہے دم ۔ فاران)

میں کوئی دیوئی کردہ ہوکیشن آگیا ہے یا کم ان کم اقتضا ہوال کا یہ تقاضا ہوکہ انہیں چین آگیاہے دھنگا) یہ ان منکری مند اور متجددین کی دائی ہے جس پرفہ قرآن کے مرجی بنتے ہیں ان سے کوئی ہو بھے کہ العرب دو چین کا انکار مرخ ہورہ ہے جب کہا تھا کہ رسول الدّصلى الدّعلى الدّع الدّع ہورہ ہے جب ميں الله ما مورک الدّصلى الدّع الدّع الدّى الله ما مورک الدّع الدّى الدّى الله ما مورک الدّم ہورہ ہے جب میران میں نفی جد ملم کا انکار مرخ ہورہ ہیں جہاں کہ مقابلہ میں مورف اتفا فرق ہے کہ مرحکہ مقابلہ میں مورف اتفا فرق ہے کہ مرحکہ ہوگئی ہوں کہ مقابلہ میں دورئی یا انکار کا ہونا خدوری ہورہ ہیں قرآئی میں مین کوئی ما مورک میں ہورہ ہورہ ہیں کہا ہوں کہ مقابلہ میں دورئی یا انکار کا ہونا خدوری ہورئی ہور

فاران كراجي

عدّت کے احکام!

اس پوری کتاب میں بس یہ ایک بات مصنف کے قلم سے پیچے نکل گئی ہے گرما تھ کیش کے راکمیں بے عورت مطلقہ عاملہ کی مارت وضع مل یا بین بہتے و اور دور و دن مقر کی ہے ان میں جوانی مرت طوبل ہوگی اسے اختیار کیا جائے گا ہی دفعہ برنعجب ہے کہا کہ ام میں سے کسی اعتمال کی میں اعتمال کی اس اختیار کیا جائے گا ہور دور ہواں تک مجے معلوم ہے امت میں سے مرت طلاق کے ملکہ میں کہی اعتراض نہیں کیا عالات کے مطلقہ کے دشاید اس کے معلوم ہے امت میں سے میں سے دور الکھر کے دور میں ہوجائے گی اور شوم الین ہیوی کو فوراً گھرے نکا لئے و دشواری کئی گا اور اس دشواری کئی گا اور اس دشواری کا ملکہ ہیں جن کے بعد یہ ان مقل کے اور میں جن کے بعد النا ایک ہوئی کے دور سے تعفاظ سے فود عوال کے ہیں جن کے بعد یہ ان دیشے میں میں کہا گیا ہوں کہ میں ہوئی کیونکہ طلاق کی ایس میں جن کے بعد النا میں ہوئی کیونکہ طلاق میں میں کہا گیا ہے کہ مواج ہوئی کے دور اللے شوہ ہے کہ دور دور اس کی ہی تعمول کے بعد النا ہوئی کی دور اللہ میں کہا گیا ہے کہ دور سے میں اور اگر میں ہیں میں کوئی تنگی انہیں میں کہا ہوئی ہوئی کہا گیا ہے کہ دور سے میں اور آگر میں ہوئی کیونکہ میں اور آگر میں ہیں کہا گیا ہے کہ دور سے میں اور اگر میں ہوئی کی کہا گیا ہے کہ دور سے میں اور اگر میں ہوئی کیا گیا ہے کہ دور سے میں اور ہوئی ہوئی کہا گیا ہے کہ میں سے مولوگ میں انہیں کوئی تکھی تھا و ملا ہے ہوئی کی کہا گیا ہے کہ میں ہوئی ہیں انہیں کوئی تکھا ہے کہ دور کی تکھا ہوئی کی کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہوئی ہوئی ہوئی کی کہا گیا ہے کہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہا گیا ہے کہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا گیا ہے کہوئی ہوئی کی کہوئی ہوئی ہوئی کہا گیا ہے کہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کوئی تکھا ہوئی کہا ہوئی کی کہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کہوئی ہوئی کی کہوئی ہوئی کی کہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کہوئی ہوئی کی کہوئی ہوئی کی کہوئی ہوئی کہوئی کوئی کہوئی کی کہوئی کی کہوئی کی کہوئی کی کہوئی کی کہوئی کہوئی کی کہوئی کہوئی کی

## خلاصت بحث إ

حنوبط : - اس مفرن میں علامہ ابن قیم کی کتاب داعلام الموقعین ) کوفاضل مفمون نگار ہے " اعلام الموفقین" لکھا ہم ہمارے استفساپر تولانا موصوف سے جواب دیا کہ ان کے استاد حضرت مولانا افزرشا ہ مروم اس کتاب کا لمفظ " اعلام الموفقین "ہی کیا کرنے نکھے ۔ دم - ق)

## یادیں از قلم مفتی محمد تقی عثمانی

ہارے عائلی مسائل

میری تیسری با قاعدہ تالیف" ہمارے عاملی مسائل" تھی۔ یہ جنرل محمد ایوب خان صاحب مرحوم کے

(FA)

الداريخ يادي عدي الدين

اقتدار کا ابتدائی دور تھا۔ انہوں نے "مسلم فیملی لاء" کے نام سے ایک آرؤینس جاری کیا تھا جس میں گئی دفعات شریعت کے خلاف تھیں۔خاص طور پر پوتے کی میراث، تعدد از واج اور طلاق وعدت کے مسائل میں اجماع امت کے خلاف موقف اختیار کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں حضرت والدصاحب رحمۃ الدُعلیہ نے جزل ایوب صاحب کو ایک خطبھی لکھا تھا جس میں اس قانون کی غلطیاں قرآن وسنت کے دلائل کی روشیٰ میں بیان فرمائی تھیں۔ حضرت والدصاحب رحمۃ الدُعلیہ کا یہ خط"عائی قوانین پر مختقرتجرہ" کے نام سے شائع ہوا ہے۔ بیان فرمائی تھیں۔ حضرت والدصاحب رحمۃ الدُعلیہ کا یہ خط"عائی قوانین پر احتجاج ہوا، تو بعض طلقوں نے حکومتی موقف کے دفاع میں جب علاء کرام کی طرف سے ان قوانین پر احتجاج ہوا، تو بعض طلقوں نے حکومتی موقف کے دفاع میں مقالے اور کا میں کھیں۔ انہی میں سے ایک کتاب" عورت کا عائلی مقام "کے نام سے شائع ہوا کہ ان کہ مصنف کے طور پر ایک خاتون کا نام لکھا ہوا تھا، اور مقدے میں ان کا تعارف کراتے ہوئے یہ کھا تھا کہ وہ فاتون کا نام لکھا ہوا تھا، اور مقد ہے میں ان کا تعارف کراتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ وہ فاتون کا نام لکھا ہوا ہوا ہوا تھا، اور مقد ہے میں ان کا تعارف کراتے ہوئے یہ اور اس کتاب کی تالیف ان کی اہلیت سے بالاتر ایک معام ہوا ہے ، در حقیقت وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، اور اس کتاب کی تالیف ان کی اہلیت سے بالاتر کتاب مکلوں مقبد وہ ایک مقبد وہ نی عصر کے متحے جڑھ گئے تھے۔ انہوں نے کی مصلحت سے یہ کتاب اسے مات اپنی اہلیہ کے نام سے شائع کی ہے۔ اور چونکہ وہ واقعۃ ایک ذی علم آ دی ہیں ، اس لئے ان کی کتاب عام آ دی جی اہلیہ کے نام سے شائع کی ہے ۔ اس لئے حضرت والدصاحب رحمۃ الدُعلیہ نے جمھے حکم دیا عام آ دی گیں ، اس کے ان کی کتاب اسے عام آ دی جو الکہ عالی کی المیاب کے قالے انہوں۔ تو تو تعم کے میں اس کا جواب کھوں۔

## فقم القرآن جلد آثه

میں کیااور میری تصنیف و تالیف کیا؟ مجھے اس بارہ میں کوئی غلط فہمی نہ کبھی تھی نہ اب ہے۔ لیکن بہر حال حق تعالیٰ نے جو تھوڑی بہت علمی خدمت مجھ جیسے ناکارہ سے لے لی ہے اس پر اس کا شکر ہی ادا کر سکتا ہوں۔

اس فت جو کچھ ہدیہ کناظرین کر رہاہوں وہ در حقیقت میری نسبت سے ایک بضاعت مُزجاۃُ ہی ہے (قر آن کی نسبت سے آپ اسے جتنی اہمیت دیناچاہیں دے لیں) میں اس ناچیز خدمت کو اہلیہ مرحومہ محترمہ بریرہ خاتون کے نام سے معنون کرنے کی سعادت حاص کر رہاہوں۔

مرحومہ بہت ہی نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ بڑے علمی خانوادہ سے ان کا تعلق تھا۔ وہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرس اوّل دارالعلوم دیوبند کی پڑیوتی تھیں جو بانی دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم العلوم والحیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زلف اور میرے جدّاعلی شخ نہال احمد دیوبندی مرحوم کے بہنوئی تھے۔ اور متولی محمد جلیل صاحب کاند ھلوی علیہ الرحمہ کی نواسی تھیں جو حضرت مولانار شید احمد گنگوہی

354

فقهُ القرآن: عدليه اوراجماع 355 انتساب

رحمة الله عليہ کے شاگر دیتھے۔ان ہی نے ان کو تعلیم وتربیت دی اور پرورش فرمائی۔

ان کی ایک تصنیف "عورت کاعا کلی مقام" <u>۱۲ میں بدیہ کاظرین</u> کی جاچکی ہے جس نے تو قع سے زیادہ خراج تحسین وصول کیا۔ مرحومہ کااصل نام بریرہ خاتون تھالیکن میں انہیں پیار سے "ممتاز جہاں" کہا کرتا تھااور وہ کتاب اسی نام سے شائع ہوئی تھی۔ یہی ان کا قلمی نام پڑگیا تھا۔

.

عمسراحب دعثاني